

مبادئ الفلسفه کی بہترین شرح ہملِ میبندی میں بے حدمددگار جھمت و فلسفہ کے پیچدہ سَمائل کی عمدہ وضاحت ، طلبۂ جامعات کے لئے قمیتی سوغات قارّبین کے لئے دلچیپ اورمعلومات افزاکتاب!

تأليف

حَضرَتْ مَولاناسَعِبْدا حَمد بَالِنْ لُورِيْ اللهِ مَصْرَبِيْ لُورِيْ اللهِ مَعْدَ بَالِنْ لُورِيْ اللهِ مَعْد شِخ الحديث دَارالعَلُوم ديوبند







مبادئ الفلسفه کی بہترین شرح ہملِ میبندی میں بے حدمددگار ہمکت و فلسفہ کے پیچیدہ مَسائل کی عمدہ وضاحت ، طلبۂ جامعات کے لئے قمیتی سوغات قارئین کے لئے دلچیپ اور معلومات افزاکتاب!

> تائیف خضرت مولانا سعی الحمد باین اوری الله محضرت الله معید الله معید الله می الله می



كتاب كانام : معين الفلسفة

مؤلف : خضرت مولانا سعِيداً حمد ماين نوري الله

تعداد صفحات : ۱۲۴

قیمت برائے قارئین : =/۵ روپے

سن اشاعت : التهاه المناء

ناشر : مَكَالِلْشِيْنِ

چوہدری محمعلی چیریٹیبل ٹرسٹ (رجسڑڑ)

2-3،اوورسيز بنگلوز،گلستان جو ہر، کراچی \_ پاکستان

فون تمبر : +92-21-34541739 (+92-21-7740738)

فيلس نمبر : 92-21-4023113 : +92-21

ویب سائٹ : www.ibnabbasaisha.edu.pk

al-bushra@cyber.net.pk : ای میل

ملنے کا پت : مکتبة البشری، کراچی - یا کتان 2196170-221-92+

مكتبة الحرمين، اردوبإزار، لا مور ـ پاكتان 4399313-321-92+

المصباح، ١٦- اردوبازار، لا مور - 7124656, 7223210 - 124656

بك ليند، شي يلازه كالح روؤ، راوليندى \_ 5773341,5557926+92-51-92+

دارالإخلاص، نز دقصه خوانی بازار، پشاور \_ پاکستان 2567539-91-92+

اورتمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

# فهرست

| صفحه | مضمون                                                                                      | مغم | مضمون                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| ۵۸   | دونوں دلیلوں کا جواب                                                                       | -   | پیش لفظ                                       |
| ۵۹   | اِ ثباتِ ہیوالیٰ کی دلیل (برہانِ فصل ووصل )<br>اِ ثباتِ ہیوالیٰ کی دلیل (برہانِ فصل ووصل ) | 11  | آغاز كتاب                                     |
| 75   | برہان کی بنیاد ہی غلط ہے                                                                   | 11  | تعارف                                         |
| 77   | صورتِ جسمیه اور ہیو کی میں تلازم کا بیان                                                   | 10  | یونان کے چندمشہورفلاسفہ                       |
| 40   | إبطال لاتناهی کے دلائل                                                                     | 14  | عارم کا تب فکر                                |
| 40   | ا۔ برہانِ تطبیق                                                                            | ++  | حكمت كى تعريف اوراس كى تقتيم                  |
| 77   | ۲_ بر بانِ سلَّمی                                                                          | ۲۸  | حكمت كي تقسيم                                 |
| AF   | ولائل نہیں،بس مغالطے!                                                                      | 19  | حكمت عمليه كي تين شمين                        |
| 79   | صورت نوعيه كابيان                                                                          | ۳.  | حكمت نظريه كي تين قسميں                       |
| 4    | مقولات كابيان                                                                              | ~~  | فلفه ك تعليم كا آغاز كس فن سے كيا جانا چاہيے؟ |
| 41   | جو ہر کے احکام                                                                             | 74  | وجوداورموجودات كابيان                         |
| 24   | تقابل کا بیان                                                                              | ٣2  | موجودات ثلاثه مين نسبت                        |
| ۷۸   | عُلُول كا بيان                                                                             | ٣٧  | متفرق اصطلاحات                                |
| Al   | تداخل کا بیان                                                                              | ٣٣  | طبيعيات كايبلافن                              |
| Al   | شكل كابيان                                                                                 | ٣٣  | مَا يَعُمُّ الأجسام كابيان                    |
| 100  | مكان كا بيان                                                                               |     | ہیولی، صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ کے         |
| 14   | حَيْز کابيان                                                                               | M   | 7651                                          |
| ٨٧   | خلا اور ملاً کا بیان                                                                       | 4   | تقشيم اورقسمت كابيان                          |
| 19.  | حركت وسكون كابيان                                                                          | ۵٠  | غیر متنای حد تک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟    |
| 91   | مقولوں میں حرکت کا بیان                                                                    | ۵۱  | عالم کے بارے میں حکمائے مشائید کا نظریہ       |
| 97   | سکون کا بیان                                                                               | ۵۷  | جزو لا یتجزی کے بطلان کی پہلی دلیل            |
| 94   | زمانه کابیان                                                                               | ۵۸  | بطلان جزو کی دوسری دلیل                       |

| 4    |                                           |       |                          |
|------|-------------------------------------------|-------|--------------------------|
| صفحه | مضمون                                     | صفحه  | مضمون                    |
| IFA  | فن الهميات كي اور دوقتمين                 | 100   | طبيعيات كا دوسرافن       |
| IMA  | وجوب وامكان وامتناع                       | 1 * * | فلكيات كابيان            |
| اما  | عقول كابيان                               | 1+4   | افلاک کے احکام           |
| 177  | عقول کے احکام سبعہ                        | 111   | بسيط كابيان              |
| 100  | قِدم وحدوث كابيان                         | 110   | جهت کا بیان              |
| 100  | نبت كابيان                                | 110   | كون وفساد كابيان         |
| 164  | علّت ومعلول كابيان                        | 117   | میل کابیان               |
| IMA  | تقدم وتأخر كابيان                         | 119   | طبيعيات كالتيسرافن       |
| 169  | واحدو کثیر کابیان                         | 119   | عضريات كابيان            |
| 10+  | کلی اور جزئی کابیان                       | 14+   | عناصرٍار بعه كاكون وفساد |
| 101  | خاتمه                                     | 171   | مرکب کا بیان             |
|      | آنِ واحد میں نفس کی توجہ دو چیز وں کی طرف | IFF   | كائنات الجوكابيان        |
| 101  | ہوسکتی ہے؟                                | 174   | سوالبير ثلا شدكا بيان    |
| 100  | اکثر صدورِفعل سے مانع قصورِ مادّہ ہوتا ہے | 144   | نسان کے خصوصی احوال      |
| 100  | ،<br>الله تعالیٰ کو ذرّے ذرّے کاعلم ہے    | 127   | _حواسٍ خمسه باطنه        |
| 100  | قانونِ ارتقا کا بیان                      | 144   | المحقل انساني            |
| 104  | آ وا گون باطل نظریہ ہے                    |       | ا _نفسِ انسانی           |
| 101  | کیاعالم از لی ابدی ہے؟                    | 100   | را تبنفسِ ناطقه          |
| 14+  | معادِجسمانی برحق ہے                       | 12    | النهيات كابيان           |
| 147  | موت وحیات کا بیان                         |       | <i>بید</i>               |

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ پیش ِلفظ پیش ِلفظ

تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں جس نے کا ئنات کوجلوہ گرکیا۔اور انسان کو بزرگی کا تاج پہنایا، حکمت و دانائی اور معرفت و ایقان کے زیور سے مزین کیا اور مافی الضمیرک تفہیم کا سلیقہ سکھایا، اور بے پایاں رحمتیں اور سلام ہوخلاصۂ کا ئنات، علم وعرفال کے پیشوا حضرت محمطفی النفی کیا گئی پر، اور آپ کے خاندان پر، اور آپ کے ایمان ومعرفت والے ساتھیوں پر۔

اما بعد، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سائنس کے اس دور میں قدیم فلسفہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ فلسفہ بیونان کا تو اب صرف نام رہ گیا ہے، اس میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کی جگہ عصرِ حاضر میں مفید اور ضروری علوم کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران پرانی کئیرہی کیوں پیٹے جارہے ہیں؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ فلسفۂ قدنیم کی تعلیم چار وجوہ سے دی جاتی ہے، آپ ان کوغور سے ملاحظہ فر مائیں اور سوچیں کہ بیہ وجوہ صحیح ہیں یانہیں؟ اگر صحیح ہیں، اور یقیناً صحیح ہیں، تو پھر یوری توجہ اور محنت سے بینن پڑھیں۔

پہلی وجہ: علوم دینیہ کے ہرطالبِ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ معارضِ اسلام Anti پہلی وجہ: علوم دینیہ کے ہرطالبِ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ معارضِ اسلام Islam) نظریات سے باخبر رہے،خواہ وہ نظریات قدیم ہوں یا جدید، کیوں کہ نظریات اپنی ایک بار پیدا ہوکرختم نہیں ہوجاتے، ان کی شکلیس بدل جاتی ہیں، مگر بنیادی خیالات اپنی جگہ برقر ارر ہتے ہیں۔فلاسفہ یونان کے خیالات بھی ختم نہیں ہو گئے، آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ عالم کے حدوث و قدم کا مسئلہ، اسی طرح تناسخِ ارواح

(آواگون) کا نظریہ، خواہ وہ حکمائے یونان کا ہو یا حکمائے ہند کا، آج بھی موجود ہے، پچاس کروڑ انسان اسی عقیدہ پر مرتے جیتے ہیں۔اس لیے اگر دینیات کا طالبِ علم ان باطل نظریات سے واقف نہ ہوگا تو اسے دعوت کا کام کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔ کیوں کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدعوقوم کے نظریات و خیالات سے بوری طرح باخبر ہو، ورنہ وہ مؤثر انداز میں دعوت پیش نہیں کرسکے گا۔

دوسری وجہ: فلسفۂ یونان اور تعلیماتِ اسلام میں قدیم زمانہ سے سخت مقابلہ آرائی چلی آرہی ہے، جس کی علم کلام کی کتابوں میں گونج سنائی دیتی ہے، بلکہ کتبِ کلامیہ فلسفیانہ انجاث سے بھری پڑی ہیں۔ متکلمینِ اسلام نے حکمت وفلسفہ کے بہت سے مسائل میں فلاسفہ کی رایوں کے خلاف رائیں بھی قائم کی ہیں۔ اس لیے علم کلام کے ہرطالبِ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ان آرا سے واقفیت حاصل کرے، تا کہ وہ علم کلام کوعلی وجہ البھیرت پڑھ سکے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونانی فلسفہ کی ابتدا حضرت معاویہ فلی فی کے بوتے خالد بن یزیداموی (متوفی ۹۰ ھ) ہے ۸۰ ھ میں ہوئی، اس نے ایک دارالتر جمہ قائم کیا تھا اور یونانی زبان دانوں کوجمع کر کے ترجمہ کی خدمت ان کے سپرد کی تھی۔ بیرونی کہتا ہے: کان حالی اول فلاسفہ الإسلام (خالد سب سے پہلامسلمان فلسفی تھا) مگر ابھی حکمت وفلسفہ کا چمن شاداب نہیں ہوا تھا کہ انقلابات ِ زمانہ نے سلطنت ِ بنوامیہ کا ورق الٹ دیا اور خلافت ِ عباسیہ کی بنیاد پڑی ۔ خلفائے عباسیہ نے از سرنواس گلستال کی آبیاری شروع کی، دوسرے خلیفہ منصور عباسی (۹۵ ھ - ۱۵۸ھ) نے اپنی عمر کا بڑا حصّہ بیئت اور دوسر نے فلسفہ کوتر تی دیئے میں صرف کیا، وہ علم دوست ہونے کے علاوہ خود ہیک بڑاذی علم تھا۔ زِرکِلی نے لکھا ہے کہ کان عارف بالفقہ و الأدب، مقدَّماً في الفلسفة و الفلك.

پانچواں خلیفہ ہارون رشید (۱۳۹ھ-۱۹۳ھ) بھی اس کے نقش قدم پر چلا، کیکن حکمت و فلسفہ کا سب سے زیادہ شاندار دور ساتویں خلیفہ مامون (۱۰۷ھ-۱۲۸ھ) کا عہدِ خلافت ہے، یہ خلیفہ قابل اور زبر دست فرماں روا ہونے کے ساتھ ہی علم وفن کا قدر دان اور صاحبانِ فضل و کمال کا بہت بڑا حامی اور سر پرست بھی تھا، اس نے بغداد کو فلسفہ کا مرکز بنادیا تھا، اس کے دربار میں بلا لحاظِ ملت و مذہب دنیا کے ہر گوشہ سے اہلِ کمال اللہ علی جادیا تھے اور اپنے فضل و کمال کی دادیا تھے، مامون نے شاہانِ روم کے پاس مہدایا بھیجے تھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہدایا کے جواب میں فلسفہ کی کتابیں مہدایا جیجے سے اور ان نے افلاطون، ارسطاطالیس، بقراط، جالینوس، اقلیدس اور بطیموس وغیرہ فلاسفہ کی کتابیں اور بطیموس وغیرہ فلاسفہ کی کتابیں کا بڑا ذخیرہ بھیجا۔

اس خلیفہ نے بیزانی فرماں روا میکال ثالث کے ساتھ جومعاہدہ کیا تھا اس میں ایک شرط پیھی تھی کہ قسطنطنیہ کا بڑا کتب خانہ اس کے حوالہ کر دیا جائے ہے۔

اس طرح فلفہ کے بیش بہا جواہراس کے ہاتھ آئے اوراس نے حنین بن اسحاق، ثابت بن قرہ ، حبیش بن حسن وغیرہ فضلا کو کتبِ فلسفہ کے ترجمہ کی خدمت سپر دکی ۔ حنین ایک عیسائی تھا، جس نے ترجمہ میں کافی شہرت حاصل کی تھی۔ ثابت صبائی تھا، اس نے ترجمہ میں اس قدر شہرت حاصل کی تھی۔ ثابت صبائی تھا، اس نے ترجمہ میں اس قدر شہرت حاصل کی تھی کہ اس کوراً س المترجمین کہتے تھے۔ حبیش ، حنین کا شاگر د اور اس کا بھانچا تھا۔ ﷺ

جب بیزاجم تیار ہو گئے تو مامون نے لوگوں کواس کے پڑھنے کی ترغیب دی اور آزادانہ بحث و مباحثہ کی اجازت بھی دی، اس لیے ہر کس و ناکس نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور جولوگ اس کوہضم نہ کر سکے وہ گمرائی کے دلدل میں بھنتے چلے گئے، معتزلہ سب سے زیادہ اس فتنہ کے شکار ہوئے۔ جب مسلمان علما نے بیصورتِ حال دیکھی تو انہوں نے زور شور سے فلسفیانہ مسائل کی تر دید شروع کی ، اسی طبقہ کو متکلمین کہتے ہیں۔ اور جس فن کو

انہوں نے فلسفہ کے مقابلہ میں مدون کیا اس کوعلم کلام کہتے ہیں۔اس طرح علم کلام کی بیشتر کتابیں فلسفیانہ مباحث سے اُٹ گئیں۔ قاضی عضد الدین ایجی کی ''مواقف''،سید شریف جرجانی کی ''شرح مواقف''،حسن چلیی اور فناری کے ''حواثی علی شرح المواقف''، قتازانی کی ''مقاصد'' اور''شرح مقاصد'' علم کلام کی بنیادی کتابیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کتابوں کوکوئی طالب منطق و فلسفہ کی پختہ استعداد کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا۔''شرح عقا کد سفی'' تفتازانی کی متوسط درجہ کی دری کتاب ہے، اس کو پڑھنے والے طلبہ جانے ہیں کہ ان کوقد م قدم پر فلسفیانہ نظریات واصطلاحات سے سابقہ پڑتا ہے اور جوطلبہ ان اصطلاحات سے نابلد ہوتے ہیں وہ استاذ کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔اس لیے ضروری کتابوں کو مصلاح کی تابوں کو کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو کما حقہ ہم سے سکتھ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو کما حقہ ہم سے سکتھ سے کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو کما حقہ ہم سے سکتھ سے کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو کما حقہ ہم سے سکتھ سے کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو کما حقہ ہم سے کہ طلبہ عزیز پوری توجہ سے فلسفہ کی تعلیم حاصل کریں ، تا کہ وہ علم کلام کی کتابوں کو

تیسری وجہ: فلسفۂ یونان کی عِلَّات سے قطع نظر کر کے اس میں بہت سی مفید باتیں بھی ہیں۔ اس میں انسان کے تمام احوال سے بحث کی گئی ہے۔ اس کی ابحاث تمام کا مُناتی مسائل کا احاطہ کرتی ہیں، اس میں طبیعیات، عضریات، فلکیات، النہیات، معاش ومعاد کے مسائل، اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ فاضلہ اور فاسدہ بھی سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں جہاں بعض باتیں قابلِ ترک ہیں وہیں بہت ہی باتیں قابلِ اخذ بھی ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ دانش مندی کی بات مؤمن کا گم شدہ جانور ہے، جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ جن دارہے ہے۔

غرض بی تصور صحیح نہیں ہے کہ فلسفہ بیکار چیز ہے، اس میں النہیات کا استثنا کر کے کار آمد با تیں بھی ہیں اور شیخ سعدی را اللغ کی نصیحت ہے کہ آ دمی کو کار آمد بات جہاں بھی ملے لے لینی جا ہے، اگر چہوہ دیوار پر کھی ہوئی ملے

#### مرد باید که گیرد اندر گوش ور نَبِشُت ست پند بر دیوار

چوشی وجہ: اور خاص طور پر''میبذی'' شرح''ہدایت الحکمت'' پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ طالبِ علم کو بیسکھایا جائے کہ سی بھی باطل نظر یہ کو سرح کردے ہیں اور جہال موقع پاتے معین الدین میبذی والفئے فلاسفہ کے دلائل کو تار تار کردیتے ہیں اور جہال موقع پاتے ہیں جملہ کرنے سے بھی نہیں چو کتے ۔ ہمیں یہ نکتہ حضرت الاستاذ علامہ صدیق احمد صاحب جوی فیلون کی استاذ مدرسہ مظاہر العلوم نے سمجھایا تھا۔ میبذی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اعتراض کرکے بحث تشنہ چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے، جواب نہیں دیتا، اور طلبہ اور حاشیہ نگاروں کا مزاج یہ ہے کہ ہر اعتراض کا جواب چا ہے۔ چنانچہ ہم بھی حضرت الاستاذ سے دریافت کرتے تھے کہ اس اعتراض کا کیا جواب جا جے۔ چنانچہ ہم بھی حضرت الاستاذ سے دریافت کرتے تھے کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ حضرت نے طلبہ کو سمجھایا کہ میبذی کے ہر اعتراض کا جواب ضروری نہیں، اس کے بنیادی اعتراض باقی رہنے چا ہئیں، تا کہ فلسفہ کونان باطل ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی یہ ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تا کہ اعتراض مضبوط ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی ماں کو توڑنے کی کوشش کرتے تا کہ اعتراض مضبوط ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی ماں کو توڑنے کی کوشش کرتے تا کہ اعتراض مضبوط ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی ماں کو توڑنے کی کوشش کرتے تا کہ اعتراض مضبوط ہوجائے اور فلسفہ یونان اپنی ماں کورو ہے۔

غرض' میبذی' میں جور پہرسل (Rehearsal) کی جاتی ہے اس سے بیشعور ملتا ہے کہ باطل نظریات کی تر دید کا بیطریقہ ہے، اور اب میبذی پڑھنے سے جو بی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے'' میبذی' فن سمجھ کر پڑھی جاتی تھی، پہلے'' ہدیہ سعید بیا' یہ ہوتا تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے'' میبذی' فی میٹر سے والے طلبہ ذبین اور فن کے شائق ہوتے تھے، چیدہ طلبہ ہی بیہ کتاب پڑھتے تھے، کیوں کہ وہ درسِ نظامی کا لازمی جزونہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ استاذ ماہر فن ہوتے تھے مگر اب درجہ بندی کے نتیجہ میں اس فن کی صرف ایک کتاب'' میبذی'' رہ گئی ہے اور اسے بھی طالبِ علم فن نتیجہ میں اس فن کی صرف ایک کتاب'' میبذی'' رہ گئی ہے اور اسے بھی طالبِ علم فن

سے بالکل ناواقف ہونے کی حالت میں شروع کرتا ہے اور درجہ میں لازم ہونے کی وجہ سے ہرطالبِ علم کو پڑھنی پڑتی ہے، جب کہ ہرایک میں اس فن کو پچھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ،اوراسا تذہ میں بھی وہ پہلے والی بات نہیں رہی ،اس لیے فلسفۂ باطل کی تر دید کے گر جانے کا مقصد فوت ہوگیا، بلکہ اب تو کتاب کا سمجھنا ہی ایک مسئلہ بن گیا۔

موجوده صورت حال میں مدارس عربیہ کے ذمہ داروں نے اپنے ایک اجلاس میں اس امر پرغور کیا کہ طلبہ ''میبذی'' کی بیہ دشواری کیسے حل کی جائے؟ انہوں نے طے کیا کہ ایک مختر رسالہ لکھا جائے جونن کی اصطلاحات پر مشتمل ہواورا ہے''میبذی'' سے پہلے پڑھایا جائے ، تا کہ طلبہ اصطلاحات سمجھ کر ''میبذی'' پڑھیں اور آسانی ہے اس کو سمجھ لیس جائے ، تا کہ طلبہ اصطلاحات سمجھ کر ''میبذی'' پڑھیں اور آسانی ہے اس کو سمجھ لیس دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوری نے بھی اس تجویز کو منظور کیا اور مجلس تعلیمی اور دارالعلوم دیوبند کے مخلص مہتم حضرت مولانا مرغوب الرحمٰن صاحب دامت برکاتهم نے ترتیب رسالہ کی ذمہ داری اس تیج میرز پر ڈالی ، میں اگر چہ اس فن میں ماہرانہ بصیرت نہیں رکھتا ، مسالہ کی ذمہ داری اس تیج میرز پر ڈالی ، میں اگر چہ اس فن میں ماہرانہ بصیرت نہیں رکھتا ، مگر اللہ کے بھروسے پر کام شروع کیا ، ہزرگوں کا حسن طن بار آ ور ہوا اور ''مبادی الفلف'' من رسالہ عربی میں مرتب ہوکر جھپ گیا ، ان شاء اللہ آئندہ سال سے اس کی تدریس نامی رسالہ عربی میں مرتب ہوکر جھپ گیا ، ان شاء اللہ آئندہ سال سے اس کی تدریس نامی رسالہ عربی میں مرتب ہوکر جھپ گیا ، ان شاء اللہ آئندہ سال سے اس کی تدریس نامی ورع ہوگی۔

مگر مبادی الفلسفہ میں تمام ضروری مضامین نہیں لیے جاسکے، اس کی تنگ دامنی مانع بنی،
کیوں کہ حکم بیر تھا کہ رسالہ میں صرف اتنا ہی مواد ہونا چاہیے جے ایک ماہ میں پڑھایا
جاسکے۔ اس لیے عربی رسالہ لکھتے وقت بار باریہ خیال دل میں آتا تھا کہ اس سے فارغ
ہوکر اردو میں بھی ایک رسالہ لکھوں جو''مبادی الفلسف' کی شرح بھی ہواور جو باتیں باقی
رہ گئی ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرلیا جائے اور اس میں ایسا مواد جمع کیا جائے جو
رمالہ تیاں ہوگیا اور اس کا نام معین الفلسفہ رکھا گیا۔ اس رسالہ میں میں نے ان تین
کتابوں کے علاوہ جن کا''مبادی الفلسفہ رکھا گیا۔ اس رسالہ میں میں کتابوں سے
کتابوں کے علاوہ جن کا''مبادی الفلسفہ 'میں تذکرہ کیا گیا ہے درج ذیل کتابوں سے

- بھر پوراستفادہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے مصنفین کو آخرت میں درجاتِ عالیہ اور امت کی طرف سے بہترین صلہ عطافر مائیں۔آمین
- ا۔ ''اصطلاحاتِ فلسفۂ' (ایک قلمی مسودہ) از جناب مولانا نعمت الله صاحب اعظمی، استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند۔
- ۲- «معین الحکمت" از حضرت مولا نامحمود حسن اجمیری را الطفیع ، سابق شیخ الحدیث جامعه
   حسینیه را ندیر ، سورت
- س\_ "أحسن الكلام فيها يعم الأجسام" ازعلامه محداحد باشى بهارى، خلف الرشيد حضرت مولانا بركات احمد بهارى يُولِكُ وَالشَّيْمَا \_
- سے ''رموزِ حکمت'' از حکیم محد شریف صاحب مصطفیٰ آبادی رملطنے، سابق صدر مدرس مدرسه مصباح العلوم اله آباد، یو یی ۔
- ۵۔ "رموزِ فطرت" از جناب مولوی محمد مهدی صاحب، اسٹینٹ مہتم وفتر تاریخ،
   ریاست بھویال۔

اس رسالہ میں میں نے ''میبذی'' کو بنیاد بنایا ہے اور اس کے بہت سے ضروری مضامین حل کیے ہیں، البتہ کہیں کہیں اس کی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی۔ای طرح ''مبادی الفلسفہ'' کی ترتیب بھی ایک دوجگہ بدل گئی ہے۔طلبہ عزیز سے التماس ہے کہ وہ فہرست مضامین سے کام لیں اور وہ جگہیں معلوم کرلیں۔

آخر میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر محنت کو قبول فرما نمیں اور طلبہ عزیز کو اس سے فیض یاب فرما نمیں۔ آمین!

سعیداحمدعفا اللدعنه پالن بوری خادم دارالعلوم دیوبند ۱۸ربیج الثانی ۱۳۱۸ه

### بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُّمِ

# آغاز كتاب

فلسفه بینانی (Greek) زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں:علم و حکمت۔ یہ ''فیلا'' اور ''سوفا'' سے بنا ہے۔فیلا کے معنی ہیں: ترجیح وینا،فضیلت دینا،محبّت کرنا،اورسوفا کے معنی ہیں:علم اور دائش مندی کی باتیں۔

شروع میں یہ لفظ مفید اور حقیقی علم کے معنی میں مستعمل تھا، پھرعلم الہی یعنی علم وحی کے مقابل استعمال ہونے لگا، یعنی غور وفکر کے ذریعہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا، اوراب یہ لفظ متعدد معانی میں استعمال کیا جاتا ہے، جو درج ذیل ہیں:

ا \_ كسى شخص يا جماعت كاعقيده اورنقطهُ نظر (ISM) جيسے ڈاروين كا فلسفه،اسٹالين كا فلسفه ـ

۲۔ کسی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے منطقی انداز میں گفتگو کرنا۔

٣ \_ كسى بھى فن كومنظم شكل ميں اور عقلی انداز ميں پيش كرنا \_

ہم۔منطق، اَخلاق، جمالیات (حسن شناسی ) اور ماورائے طبیعت علوم کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔

۵۔ منقولات کی وجو ہے عقلیہ بیان کرنے کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ہوگئے کو'' حکیم الاسلام''اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔

غرض اب لفظ'' فلسفۂ' تحکمت یونان ہی کے لیے خاص نہیں رہا،البتہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو تحکمت یونان ہی مراد ہوتی ہے۔

فلا في (Philosophy) انگريزي لفظ ہے اور فلسفہ کے معنی ميں ہے۔

فلنفی، فیلسوف، فلاسفر (Philosopher) فلسفہ سے بنے ہیں، جن کے معنی ہیں: علم و حکمت کو دوست رکھنے والا ،علوم عقلی میں دلچیبی لینے والا ، دانش مندی کی باتوں کا دلدادہ

فائدہ: فیلسوف کا لفظ سب سے پہلے سقراط نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا تھا۔ بیہ علیم حضرت عیسیٰ علی است تقریباً چارسوسال پہلے گذرا ہے۔اس کا زمانہ ۳۹۹-۲۶ m فبل سیح ہے۔اس نے پہلقب فرقۂ سونسطائیہ سے امتیاز کے لیےاختیار کیا تھا۔

سفسطہ اور فرق سوفسطائیہ: سوفسطائیہ حکمائے یونان کی ایک جماعت گذری ہے، جولوگوں كوفصاحت وبلاغت كي تعليم ديق تهي اورموجودات كي حقيقوں تك رسائي كو ناممكن تصور کرتی تھی۔ جُوْر جِیاس (۳۸۰ – ۴۸۵ قبل مسے ) اس جماعت میں بہت زیادہ شہرت کا

سفسط کے معنی ملمع کی ہوئی حکمت، لیعنی جس کا دکھاوا کچھ ہو اور حقیقت کچھ۔ یہ لفظ '' سُوفا'' جمعنی علم و حکمت اور''اسطا'' جمعنی دھوکہ دہی ہے بنا ہے۔ سفیطہ کو حکمت باطلبہ اور حکمت ِزا نُغه بھی کہہ سکتے ہیں۔علاوہ ازیں سفسط کے دومعنی اور بھی ہیں:

ا \_ گفتگواوراستدلال میں مخاطب کوجھانسا دینا۔

۲۔ وہمی مقد مات سے بنا ہوا قیاس، جس سے مقصد مخاطب کو ملطی میں ڈالنا اور خاموش

سوفسطانی (Sophistic / Sophist) وہ شخص ہے جو حقائق ثابتہ تک رسائی کو ناممکن کہتا ہو۔ سوفسطائیہ کی مشہور جماعتیں تین ہیں:

ا۔عناویہ: وہ فرقہ ہے جو سرے سے حقائق آشیا کا منکر ہے۔ ان کے خیال میں تمام موجودات خارجينقش برآب كى طرح اومام وخيالات ہيں،نفسُ الامر ميں ان كى حقيقت کے بھی نہیں۔ ''عناد'' مصدر ہے جسکے لغوی معنی ہیں: ضد کرنا اور جث دھری ہے کام لینا۔

اعتدید: وہ فرقہ ہے جوحقا کق آشیا کو اعتقاد کے تابع مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو جو ہر مان لیا جائے تو وہ جو ہر ہے ،عرض مان لیا جائے تو عرض ہے ، قدیم مان لیا جائے تو قدیم ہے اور صادث مان لیا جائے تو صادث ہے۔ اس فرقہ کا نام غالبًا عدد ی کے ذا قدیم ہے ، اور مرکب میں نبیت پہلے جزو کی طرف کی جاتی (میرے خیال میں ایسا) ہے ، نا ہے ، اور مرکب میں نبیت پہلے جزو کی طرف کی جاتی ہے ، جیسے: بعلی اور معدی۔

دونوں فرقوں میں فرق بیہ ہے کہ عنادیہ تو سرے سے حقائقِ اشیا کے منکر ہیں۔ ان کے نز دیک حقائقِ اشیانہ تو نفسُ الا مرمیں ثابت ہیں نہ اعتقادِ معتقد میں ،اورعندیہ نفسُ الا مری ثبوت تو نہیں مانتے مگر حسبِ اعتقادِ معتقد ثبوت مانتے ہیں۔

سے لا آدر ہیں: وہ فرقہ ہے جو نہ حقائق اشیا کے ثبوت کو جانتا ہے نہ لاثبوت کو۔ان کو ہر چیز میں شک ہے، یہاں تک کہ شک میں بھی شک ہے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں لا اُ دری (میں نہیں جانتا) کہتے ہیں۔اس لیے ان کا نام''لا اُ دریی' ہے، ان کا دوسرا نام''شاک'' بھی ہے یے

یونان اور روم: دونوں جزیرہ نما ہیں یے یونان کامحل وقوع ۲۰-۲۵ درجہ مشرقی طول بلد اور ۳۵-۳۵ درجہ شالی عرض بلد ہے۔ اور روم کا ۱۰- ۱۸ درجہ مشرقی طول بلد اور ۴۰- ۵۸ درجہ شالی عرض بلد ہے۔ یونان کے مشرق میں بحرِ ایجہ ہے اور بحرِ ایجہ کے مشرق میں بحرِ ایجہ ہے اور بحرِ ایجہ کے مشرق میں باطل پرٹرکی ہے۔ یونان کے شال مشرق میں بلغاریہ، شال مغرب میں البانیہ اور زبیج میں یوسلا ویہ ہے، جنوب کی طرف بحرِ متوسط (Mediterranean Sea) ہے اور

له دستورالعلماء: ج۲،ص ۲۳۷ و ج۳،ص ۱۸۹

یے جزیرہ نما: خصَّلی کا وہ قطعہ جس کے تین طرف پانی اور چوتھی طرف خصَّل ہے ملی ہوئی ہو۔

مغرب کی طرف بحرِ ایونی (Adriatic Sea) ہے، اسی سمندر کے مغربی ساحل پر اٹلی (Italy) ہے، یہی روم ہے، اس کا دارُ السلطنت روما ہے، جو جزیرہ نما کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور یونان کا دارُ السلطنت التیخنز (Athens) ہے جس کا عربی تلفظ أَثِیْنَا ہے۔ یہ دونوں جزیرے قدیم زمانہ میں علم و حکمت اور فلسفہ کے گہوارے تھے اور دونوں جزیروں (بلکہ ان کے ساتھ کمکی چھوٹے چھوٹے جزیروں) کے حکما کو حکمائے یونان بھی کہتے تھے اور حکمائے یونان بھی کہتے تھے اور حکمائے روم بھی۔

یونان کی وجیسمیہ: یوناہ (Jonah) بائبلی زبان میں یونس کا تلفظ ہے، حضرت یونس ملک کو مجھلی کے نگلنے کا اور پھر تین دن بعد ساحل پر اگل دینے کا واقعہ بائبل میں یوناہ نبی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس ملک اللہ نینوی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور نینوی عراق میں تھا، اب اس کا وجود نہیں ہے۔ پس ممکن ہے کہ حضرت یونس ملک مرز مین یونان کے باشند ہے ہوں اور اہل نینوی کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہوں اور یہ جرز مین نما آپ ہی کے نام نامی سے موسوم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے تبعین اس جزئرہ نما آپ ہی کے نام پراس جزئرہ کا نام رکھا جو، واللہ اعلم بالصواب!

#### بونان کے چندمشہور فلاسفہ

ا۔ فیٹاغورٹ: زمانہ تقریباً ۳۹۹ – ۵۸۲ قبل مسیح، یہ کلیم" سامیا" کا باشندہ تھا اور موسوعہ عربیہ موسعہ کے بیان کے مطابق آ واگون (تناسخ ارواح) کا قائل تھا۔ اور شہرستانی کا بیان یہ ہے کہ یہ کلیم حضرت سلیمان علیک آ کے زمانہ میں تھا اور خود معدنِ نبوت سے کمت حاصل کی تھی، فلاسفہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے وہ اس کو مضبوط رائے اور شجیدہ ذہن والا قرار دیتے تھے۔

۲۔ ستراط: زمانہ ۱۹۹۹ – ۲۹ ہے تبل مینے ، ایٹھنٹر کا باشندہ اور فیثا غورث کا شاگرہ تھا اور فلسفہ
کی اقسام میں سے النہیات اور اخلاقیات سے بحث کرتا تھا، اور زیادہ تر ریاضت میں
مشغول رہتا تھا اور زاہدانہ زندگی گذارتا تھا، ستر سال کی عمر میں اس پر بیالزام لگایا گیا کہ
وہ یونانی خداؤں کونہیں مانتا اور نئے خداؤں کی طرف دعوت دیتا ہے اور جوانوں کے
ذبمن بگاڑتا ہے۔ چنانچہ نئے نے اس کو ہلاک کرنے کا فیصلہ دیا اور اس زمانہ کے دستور کے
مطابق سقراط کو زہر ہلا ہل کا پیالہ پلایا گیا، جس سے اس کا انتقال ہوگیا۔

سے افلاطون: ای کوافلاطون الی (الله والا افلاطون) بھی کہتے ہیں۔ اس کا زمانہ تقریباً

۱۳۸۷ – ۱۳۸۷ قبل مسیح ہے، ایتھنز کا باشندہ اور سقراط کا شاگر دتھا اور بیا ساطین متقد مین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے۔ افلاطون نے ایتھنز میں ایک اکیڈی قائم کی تھی جس میں وہ ریاضت اور فلسفہ کی تعلیم آخر دم تک دیتا رہا۔ اکاڈی [اکادی/ اکیڈی] یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں: بیٹ الحکمت ۔ افلاطون نے پچاس سال تک اس بیٹ الحکمت میں حکمت کی تعلیم دی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ''اکاڈیمیا'' نواح ایتھنز میں ایک مقام کا نام تھا جہاں سقراط اور اس کے بعد اس کا شاگر دافلاطون درس ویا گرتے سے، بعد میں اکاڈیمی کے معنی فلسفہ اشراقیہ کی درس گاہ کے ہوگئے۔ افلاطون کے مرنے کے بعد جب اس کے فلسفہ اشراقیہ کی درس گاہ کے ہوگئے۔ افلاطون کے مرنے تین شاخیں بنیں تو وہ قدیم اکاڈیمی، وسیط اکاڈیمی اور جدید اکاڈیمی کہلائیں۔ قدیم تین شاخیس بنیں تو وہ قدیم اکاڈیمی، وسیط اکاڈیمی اور جدید اکاڈیمی کہلائیں۔ قدیم اکاڈیمی سے مراد خالص اور اشراقی عقائد کا مسلک ہے۔

سم۔ دی مقراطیس: یونان کامشہور حکیم ہے، زمانہ تقریباً ۲۷۰ – ۲۰ سم قبل مسے ہے۔ اس حکیم کا نظریہ یہ تھا کہ اجسام عضریہ ایسے جھوٹے جھوٹے ذرّات سے مرکب ہیں جن کی ماہیت ایک ہے، البتہ ان کا وزن مختلف ہے، کوئی ہلکا ہے، کوئی بھاری۔ اسی طرح ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں۔ یہ ذرّے حواسِ ظاہرہ سے محسوس نہیں کیے جاسکتے، نہ ان کوکسی طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے، نہ وہ نابود ہو سکتے ہیں اور وہ ہمیشہ متحرک رہنے ہیں اور ایک دوسرے سے چپکے رہنے ہیں، اور ان کے مجموعہ سے اجسام کی ہیئت گذائی وجود میں آتی ہے۔ یہی ذرّات اجزائے لاتجزی ہیں جن کے متکلمین قائل ہیں، البتہ متکلمین کے بزدیک بیاجزائے لاتجزی ہیں۔ اس تحکیم کا نظریہ مذہب ذَرّی اور فلفہ ذَرّی کہلاتا ہے، انگریزی میں اس کوڈیموقریطوی (Democritean) کہتے ہیں۔

ے۔ بقراط:علم طب کا واضع ہے، یونان کے جزیر ہُ کوئ میں پیدا ہوا تھا۔اس کا زمانہ تقریباً ۲۰ ہم قبل مسیح ہے۔

۲۔ ارسطو: اس کو اُر سطاطالیس بھی کہتے ہیں۔ اس کا لقب معلم اوّل ہے، کیوں کہ اس نے حکمائے متقد مین کے کلام سے مستنبط کر کے علم منطق مرتب کیا ہے۔ اس کا زمانہ ۲۲۲ –۳۸۴ قبل مسیح ہے۔ ارسطو حکمت یونان کا خاتم ہے، افلاطون کا شاگر دادر سکندر اعظم کا استاذ ہے۔ اس کا جانشین ثاؤ فراسطوس (۲۸۲ –۲۷۲ قبل مسیح) ہے، جس کی محنت سے مشّائیہ کی حکمت کوفر وغ ملا، بیارسطو کا بھتیجا تھا۔

## جارمكا تب فكر

ا۔ مشائیہ: فلسفۂ یونان کے ایک مکتبِ فکر کا نام ہے۔ جس کا بانی ارسطو اور اس کا جانشین ٹاؤفراسطوس ہے۔ اس مکتبِ فکر کی خصوصیت سے ہے کہ وہ غور وفکر اور استدلال و براہین پرائین پرائین پرائین پرائین کرتے ہیں، یعنی مسائلِ عقلیہ کو دلائل ہے ثابت کرتے ہیں۔ اور سے نام ارسطو کے طریقۂ تعلیم کی طرف مشیر ہے۔ ارسطو ایتھنٹر کے اسٹیڈیم (Stadium) میں چلتے چلتے لکچر و یا کرتا تھا۔ مسلمان فلاسفہ مشلاً فارا بی اور ابن سینا نے اس مکتبِ فکر کی ہے۔ کے پیروی کی ہے۔ کے

ا شہرستانی نے اٹھارہ مسلمان فلاسفہ کے نام لکھے ہیں، جنہوں نے مضّانید کی ہیروی کی ہے۔ ویکھیے الملل والنحل: ج۲،ص ۱۵۸ فارالی ابونصر محمد (۲۶۰ھ۔۳۳۹ھ) مسلمان فلاسفہ کا بادشاہ اور یونانی فلسفہ کے مترجمین کا سرخیل ہے، اس کا لقب معلم ثانی ہے، کیوں کہ اس نے ارسطو کی کتب منطقیہ کی شرت کی ہے۔ قاراب کی طرف نسبت ہے جوتر کستان کا ایک شہر ہے۔

ابن بینا رئیس ابوعلی حسین بن عبدالله (۳۷۰ه- ۴۲۸ه) مسلمان فلسفیوں کا چودهری ہے۔ بخارا کے کسی گاؤں میں ولادت اور ہمدان میں وفات ہوئی ہے، یہ بھی تقریبا سو کتابوں کا مصنّف ہے، چندمشہور کتابیں یہ ہیں:

ا فن طب ميں: القانون ٢ فلسفه ميں: الشفاء ٣ علوم عقليه ميں: الاشارات \_

ارشراقی فلسفہ یونان کا ایک مکتب فکر ہے۔ اس کا بانی افلاطون ہے ۔ اس مکتب فکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ مسائل عقلیہ حل کرنے میں بھی باطن کی صفائی اور اشراق نوری پراعتاد کرتے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کا نام اشراقیہ تجویز کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے شخ مقتول شہاب الدین سبروردی نے اس مکتب فکر کی ہے۔ پیروی کی ہے۔

ﷺ مقتول: شہاب الدین سہروردی (۵۴۹ھ-۵۸۷ھ) مشہوراشراتی فکسفی ہے۔آخر میں عقید و اسلام پر برقر ارندر ہے کا اس پر الزام عائد کیا گیا اور علمائے وقت نے بر بنائے ارتد اوتل کا فتوی دیا، چنانجے اس کوتل کردیا گیا۔

> اس حکیم کی چند تصنیفات به میں: احکمة الاشراق ۳- بیاکل النور ۳- رسالة فی اعتقاد الحکماء

ا ایک قول رہمی ہے کہ افلاطون مضّائیہ کا بانی ہے ،اس تھیم کے پڑھانے کا طریقہ بیتھا کہ چہل قدمی کرتے ہوئے پڑھا تا تھا۔ اس لیے اس کے تلاندہ ارسطو وغیرہ مضّائیہ کے لقب سے مشہور ہوئے ، اور رواقیہ کا بانی تھیم زیتون تھا، چوں کہ وہ چھتہ کے بیٹھ کرتعلیم دیتا تھا، اس لیے رواقیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس تحکیم کے ہم عصر ایک بڑے بزرگ ابوحفص عمر بن محمد سپروردی شافعی صاحب ''عوارف المعارف'' بھی تھے ان ہے امتیاز کرنے کے لیےلوگ اس تحکیم کوشنخ مقتول کہنے لگے۔سپرورد ایران میں ایک مقام تھا، جواب نہیں ہے۔

سیستکلمین: وہ علمائے اسلام ہیں جوعلم کلام میں بلند پایداور مہارت تامہ رکھتے ہیں، جیسے امام غزالی اور امام رازی رفط ہا، مسائل نظریہ میں ان کا بحث کا انداز وہی ہے جو حکمائے مشائیہ کا ہے، بعنی یہ حضرات بھی غور وفکر اور استدلال و ہر ہان پراعتاد کرتے ہیں۔ نوٹ مشکلمین سے مراد عام ہے، خواہ وہ اہل حق ہوں بعنی اشاعرہ، ماتر یہ بیہ اور سلفیہ (غیر مقلّدین نہیں) یا گراہ فرقوں سے ان کا تعلّق ہوج سے معتز لہ، خوارج ، شیعہ وغیرہ۔

امام غزالی: جیّة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوی رات (۴۵۰ هـ -۵۰۵ هـ) مشهور بزرگ اور برو نے فلسفی ہیں۔ تقریباً دوسو کتابوں کے مصنّف ہیں۔ آپ کی شہرہ آفاق کتاب ''احیاء علوم الدین' ہے۔ غُرِّالی''زا'' کی تشدید کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی ، پہلی صورت میں غُسزُل (سوت کا نے) کی طرف نسبت ہے ، غَسزاً الله بہت سوت کا نے والا۔ اور دوسری صورت میں غُسزاً الله کی طرف نسبت ہے جو علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔ طوس ایران میں ہے۔ کے علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔ طوس ایران میں ہے۔ کے علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔ طوس ایران میں ہے۔ کے علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔ طوس ایران میں ہے۔ کے علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔ طوس ایران میں ہے۔ کے علاقہ طوس کا ایک گاؤں ہے۔ طوس ایران میں ہے۔ ک

امام رازی: علامہ فخر الدین محمد بن عمر رازی رائی رائی (۱۳۵۵–۱۰۱۵) مشہور مفتر اور عقلیات، نقلیات اور گذشتہ لوگوں کے علوم میں رگانۂ روز گار تھے۔تفسیر کبیر اور بہت ی کتابوں کے مصنف ہیں۔ رَیْ کی طرف نسبت ہے۔ جو ایران میں شہران کے جنوب میں ایک قدیم شہر ہے۔

سم ۔ صوفیہ: ریاضت ومجاہدہ کرنے والے مسلمان ہیں، جیسے شیخ اکبر دالنے۔ یہ حضرات حلِّ

مسائل میں اشراقیہ کا انداز اختیار کرتے تھے، یعنی باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت ہے مسائل عقلیہ حل کرتے تھے۔

شیخ اکبر: محمد بن علی محی الدین بن عربی طائی اندلی (۵۲۰ه- ۱۳۸ه) مشهور بزرگ اور بهت برا سے فلسفی بین به نوحات مکیه 'اور' فصوص الحکم' آپ کی مشهور تصنیفات بین به فائده: به بھی کہا گیا ہے کہ حقائق اشیا اور کمالات عملیہ ہے بحث کرنے والے چارگروہ بین: مشائین ، مشکلمین ، اشراقیین اور صوفیہ۔ اس لیے کہ حقائق واعمال کے علم حاصل بین: مشائین ، مشکلمین ، اشراقیین اور صوفیہ۔ اس لیے کہ حقائق واعمال کے علم حاصل کرنے کا ذریعہ یا تو عقلی استدلال ہوگا یا قلب کی صفائی کے بعد کشف ، اور دونوں صورتوں میں وہ کسی آسانی مذہب کے مانے والے ہوں گے یانہیں ، پس:

- ا۔ اگر ذریعۂ علم عقل واستدلال ہواور وہ کسی آسانی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں تو اس گروہ کو''مشّائین'' کہتے ہیں۔
- ۱ اوراگر ذرایعهٔ علم عقل واستدلال ہواور وہ آسانی مذہب کے ماننے والے ہوں تواس
   گروہ کو '' مشکلمین'' کہتے ہیں۔
- ۔ اوراگر ذریعی علم نور باطن اور کشف ہواور وہ کسی آسانی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں تو اس گروہ کو'' اشراقیین ''کہتے ہیں۔
- ۔ اوراگر ذریعۂ علم نور باطن اور کشف ہو، اور وہ آسانی مذہب کے ماننے والے ہوں تواس گروہ کو''صوفیا'' کہتے ہیں ہے۔

ندکورہ بات بڑی حد تک تو سیح ہے مگر سو فیصد سیح نہیں ہے، کیوں کہ فارانی اور ابن سینا وغیرہ دسیوں فلاسفہ مسلمان میں اور آسانی ند بب کے ماننے والے میں اور ان کا شار مضائین میں ہے۔اور شیخ مقتول بھی بظاہر مسلمان تھااور اس کا شار اشراقیین میں ہے اور

ا بيانظ جوارد و ميں ايک يا ہے لکھتے ہيں، يعنی''محی الدين'' وو غلط ہے، ای طرح''ان شاءاللہ'' میں ان شرطيہ کو فعل کے ساتھ ملاکر''انشاءاللہ'' لکھتے ہيں وہ بھی غلط ہے۔ سے دستورالعلماء: ج1، ص187 شہر ستانی نے السماخرون من فلاسفة الإسلام كے عنوان كے تحت الحاره مسلمان فلاسفه كاتذكره كركے لكھاہے كه

قد سَلَكوا كلُّهم طريقة أرسطاطاليس في جميع ما ذهب إليه و انفرَد به، سوى كلماتٍ يسيرة، رُبَّما رَأُوا فيها رأيَ أفلاطونَ والمتقدمين. لَــُ أفلاطونَ والمتقدمين. لَــُ

یہ سب حضرات ارسطو کی راہ چلے ہیں اس کی تمام آرا میں اور اس کے تمام تفر دات میں، بجز چند باتوں کے، جن میں ان حضرات نے افلاطون اور متقد مین کی رائے اختیار کی ہے۔

علاوہ ازیں تمام حکمائے یونان کے بارے میں بیہ فیصلہ بھی مشکل ہے کہ وہ سب کسی ملّتِ ساوی کے پیروکارنہیں تنجے۔ فیثاغورث کے بارے میں شہرستانی نے صراحت کی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیک اُکے زمانہ میں تھا اور معدنِ نبوت سے اس نے حکمت سیھی تھی۔ فائدہ: ایک قول ریجھی ہے کہ افلاطون کے تلامذہ تین حصوں میں تقسیم ہوگئے تھے:

ا۔اشراقیین: جنہوں نے ریاضت ومجاہدہ کر کے باطن کومجٹی کرلیا تھااوران کے باطن پر الفاظ واشارہ کے بغیر حکمت افلاطونی منعکس ہوتی تھی۔

۱\_لاواقیین: جوافلاطون کی مجلس میں حاضر ہو کر رواق (برآمدہ) میں بیٹھتے تھے اور استاذ کے الفاظ واشارات سے حکمت حاصل کرتے تھے۔

المستانين: جوافلاطون كے جلوميں چلتے تھے، اور چلتے حكمت سيجھتے تھے۔ ارسطو انہيں لوگوں ميں شامل تھائے

فائدہ: حکما کے حارگروہوں میں سے صوفیہ اور اشراقیین گوشہ نشین اور تارک الدنیا تھے،

ل إكملل: جمام ١٥٨

م وستور: ج٢ بس ١٩٨

اس لیے ان کی تعلیم عام تمرنِ انسانی اور نظامِ عالم کے لیے موزوں نہھی، چنانچہ متمدن دنیا میں حکما کی صرف دو ہی جماعتیں رہ گئیں: مشّائین اور متکلمین بیورپ، امریکا اور روس کے حکما اور فلاسفر جماعت مشّائیہ ہے تعلّق رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ عقل اور تجربات کی روشنی میں موجودات کی تحقیقات اور ان کی خصوصیات کے انکشافات میں لگے ہوئے ہیں۔

فائدہ ایونانی حکمائے مشّائیہ نے حکمت کی تدوین واشاعت میں قابل قدرخدمات انجام دی ہیں۔ عروج اسلام کے زمانہ میں جب فلسفہ ترجمہ کرکے عربی میں منتقل کیا گیا تو لوگوں نے اس میں چند چیزیں جاذبِ نظریا ئیں، مثلاً طرزبیان کی ندرت، طریقۂ استدلال کی متانت، تو حید کا دلائل عقلیہ سے اثبات اور ذات وصفات پرعقلی موشگا فیاں۔ چنانچہ لوگ فلسفۂ یونان کے پڑھنے پڑھانے کی طرف مائل ہوگئے۔ مگر اس سے اسلام کو جوسب سے بڑا نقصان پہنچاوہ یہ تھا کہ پچھلوگوں نے فلسفۂ یونان کونصوصِ شرعیہ ہے بھی زیادہ وقعت دیدی، اور جونصوص فلسفہ کے مخالف نظر آئیں یا تو ان کونظر انداز کردیا، یا ان کی تاویلیں کرنے لگے۔ اس طرح گراہ فرقوں کا ظہور شروع ہوا اور دن بددن پرسلسلہ کی تاویلیں کرنے لگے۔ اس طرح گراہ فرقوں کا ظہور شروع ہوا اور دن بددن پرسلسلہ

جب علمائے اسلام کوائل کا احساس ہوا تواکیہ طرف تو انہوں نے حکمائے مقبائیہ کے ان اُصولوں اور نظریات کی تر دید شروع کی جوعقائد اسلامیہ کوضرر پہنچانے والے تقے اور دوسری طرف صحیح عقائد اسلامیہ کو اس طرح مدقان کیا کہ جس سے نظریات مقبائیہ کی تر دید بھی ہوجائے۔ چنانچہ اس دور میں علم کلام کی کتابیں علم مناظرہ کی کتابیں بن گئیں۔ ایک طرف حکمائے اسلام بعنی متعلمین صف آ را ہیں اور دوسری جانب حکمائے مشائیہ۔اور ان کے جمیح عقلی ہتھکنڈوں سے آج بھی اسلامی عقائد پر حملوں میں مصروف ہیں۔ اِ

لے ملنص از معین الحکمت مع اضافیہ

# حكمت كى تعريف اوراس كى تقتيم

حَمت كى پيلى تعريف: حَمت كى تعريف علامه ميبذى نے بيكى ہے: علمہ بأحوال أعيان الموجو داتِ، على ما هي عليه في

نفس الأمر، بقدر الطاقة البشرية.

یعنی موجوداتِ واقعیہ کے احوالِ واقعیہ کو حسبِ طاقتِ بشری جاننا۔عبارت کالفظی ترجمہ رہے:

> حكمت نام ہے موجودات واقعيه كے احوال جاننے كا، جس طرح وہ احوال نفس الامريس بيں، انسان كى طاقت بھر۔

اعیسان السموجودات: مرکب اضافی ہے، مگر اصل میں مرکب توصفی ہے بینی موجودات عینیہ اور امور حقیقیہ واقعیہ ، پس محض موجو دِ ذہنی جیسے معقولات ثانیہ اور موجو دِ فرضی اور اختر اعی خارج ہو گئے ، اور موجودات عینیہ درج ذیل چیزیں ہیں:

- ا ۔ وہ چیزیں جوحقیقتاً خارج میں موجود ہیں، جیسے ہم، آپ، زید، عمرو، آسان، زمین،
   یہاڑ وغیرہ ۔
- استری جوخودتو خارج میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کا منشائے انتزاع خارج میں موجود ہے، جیسے فوقیت اور تحسیت اُمور واقعیہ ہیں، کیوں کہ یہ چیزیں اگر چہ بذات خود خارج میں موجود نہیں میں، مگر ان کے مناشی موجود ہیں۔ فوقیت آسان ہیں، مگر ان کے مناشی موجود ہیں۔ فوقیت آسان سے منتزع ہوتی ہے اور وہ دونوں خارج میں موجود ہیں۔
- س۔ علم ہندسہ (Geometry) یعنی اقلیدس میں جن شکلوں سے بحث کی جاتی ہے وہ بھی امورِعینیہ ہیں۔ یشکلیں''مصباح اللغات'' کے شروع میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ا رائرے، جن سے علم ہیئت (Astronomy) میں بحث کی جاتی ہے، وہ بھی اُمورِ هیقیہ ہیں۔

ے۔ تمام اعداد ایک سے غیر متنابی حد تک سب امور واقعیہ ہیں۔ ان اعداد سے علم الحساب (Arithmetic) میں بحث کی جاتی ہے۔

على ما هي عليه: "ما" موصوله سے مراد صورت حال ہے اور "هي" كا مرجع احوال ہيں اور "عليه" كى ضمير "ما" كى طرف لوٹتى ہے اور "نفش الامر" سے مراد واقع ہے، اور واقع اور نفش الامر" سے مراد واقع ہے، اور واقع اور نفش الامر كا مطلب كسى چيز كا ايسا ہونا ہے كہ اس پر حكم لگايا جا سكے كہ وہ اليم ہے، ليمن اركا وجود فرض فارض اور اعتبار معتبر پر موقوف نه ہو، بلكه اگر فرض واعتبار سے قطع نظر كر كى جائے تو بھى وہ چيز موجود ہو، اب على ما هي عليه في نفس الأمو كا حاصل ہے: "نفش الامرى احوال" كيوں كه فرضى اور غير واقعى احوال جاننا حكمت نہيں ہے۔

تعریف گی وضاحت: انسان میں ایک فطری جذبہ یہ ہے کہ وہ موجودات واقعیہ کو اور ان
کے احوال کو جانے ، ان کے اسباب کی کھوٹ لگائے۔ بچہ کو دیکھو جب کوئی نئی چیزاس کے
سامنے آتی ہے تو وہ فورا اس کی حقیقت دریافت کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز
ہے؟ اگر اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقہ پر ہو تو رفتہ رفتہ اس کا میہ جذبہ رخین اس حد تک
بینچ جاتا ہے کہ وہ کا ئنات کے نخی اسرار اور موجودات کے واقعی حالات کا مطالعہ شروع
کر دیتا ہے ۔ غرض انسان کے جذبہ کی تسکین اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ وہ موجودات
کے حقائق اور ان کے احوال پوری طرح جان لے۔ اب آپ عالم ہستی میں غور کیجی۔
اس میں بے شارموجودات ہیں۔ یہ جواہر، یہ اعراض، یہ اجسام، یہ انسان، یہ اس کے دینی
اور دنیوی اقوال و افعال، حرکات و سکنات، پھر ہر موجود کے ساتھ کس قدر صفات و
حالات لگے ہوئے ہیں۔ حکمت کے لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ مگر یہ بات
حالات لگے ہوئے ہیں۔ حکمت کے لیے ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ مگر یہ بات

لقب حاصل نہیں کرسکتا۔ علاوہ ازیں انسان طاقت بھر مکلّف بنایا گیا ہے، اس لیے ایک متوسط درجہ کا انسان اپنی پوری کوشش سے جتنے احوال جان سکتا ہے اس کا نام حکمت ہے اوراس کوعرف عام میں فلسفہ کہتے ہیں۔

حكمت كى دوسرى تعريف: متقدمين فلاسفه نے حكمت كى تعريف بيكى ہے: خروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل.

یعنی انسان کا ہرممکن علمی اورعملی کمال حاصل کرنا۔

خروج النفس سے مراد آ دمی کا کمالات کی طلب میں نکانا ہے، بیعنی اس میں جن کمالات کی صلاحیت ہے ان کو حاصل کرنے کی بھر پورسعی کرنا، کیوں کہ علم، اخلاق اور اعمال حسنہ کے بغیر انسان جانور ہے۔ با کمال انسان وہی ہے جوعلمی اور عملی کمالات سے مزین ہو، اور حکیم وہی ہے جومحنت کرکے کمالات حاصل کرلے۔

تلمت کی تیسری تعربیف: مولانافضل حق صاحب خیر آبادی نے "بریسعیدید" میں حکمت کی تعربیف بیک ہے:

> الحكمة علم بأحوال الموجودات أعياناً كانت أو معقولات، على ما هي عليه في نفس الأمر، بقدر الطاقة البشرية.

یعنی اعیان کی قیداٹھادی ہے اور موجودات کو عام کردیا ہے خواہ وہ خارجی ہول یا ذہنی، باقی تعریف وہی ہے جومیبذی نے کی ہے۔

حكت كى چۇتنى تعريف جكيم صدراشيرازى كے حكمت كى تعريف بيركى ہے:

ا ملاصدرالدین محمد بن ابراہیم شیرازی (متونی ۵۹۰هه) بڑافلسفی اور وحدت الوجود کا قائل تھا، اسکی مشہور کتا ہیں: اسفار اربعہ اور بدایت الحکمت ابہری کی شرح ہے، جو"صدرا" ہے معروف ہے، علاوہ ازیں اسرار الآیات، = صناعة نظرية، يستفاد بها كيفية ما عليه الوجود في نفسه، وما عليه الواجب، من حيث اكتساب النظريات. واقتناء الملكات؛ لتستكمل النفس، وتصير عالمة معقولة، مضاهية للعالم الموجود، فتستعد بذلك للسعادة القصوى، وذلك بحسب الطاقة البشرية.

یعنی حکمت ایک نظری اور عقلی فن ہے، جس کے ذریعہ وجود کے واقعی احوال اور واجب کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں، علوم عقلیہ کی تخصیل اور ملکات و کمالات کو جمع کرنے کے اعتبار ہے، تاکہ نفس با کمال ہواور عالم موجود کی طرح وہ ایک عالم معقول بن جائے۔ پی نفس اس کے ذریعہ سعادت از لی کامستحق ہوجائے، اوریہ بات طاقت بشریہ کی حد تک ہو۔

حكمت كى يا نجوي تعريف: فيرآبادى حضرات نے حكمت كى تعريف اس طرح كى ہے:

الحكمة صناعة نظرية يستفاد بها أحوال الموجودات،
أعيانا كانت أو معقولات، على ما هي عليه في نفس
الأمر، بقدر الطاقة البشرية، حتى يترتب عليه غاية
الحكمة.

یعن حکمت ایک نظری اور عقلی فن ہے، اس کے ذریعیہ موجودات کے (عام اس سے کہ وہ عینی ہول یا زبنی ) احوال واقعیہ کو بقدر طاقت بشریہ جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس جانے سے حکمت کا مقصد حاصل ہوجائے۔

اس تعریف میں موجودات کی قید سے معدومات محضہ نکل گئے، کیوں کہ ان کے جاننے کا

نام حکمت نہیں ہے۔ پھر موجودات کو نہ تو مطلق چھوڑا نہ اعیان کے ساتھ مقید کیا، بلکہ تعمیم
کی کہ خواہ وہ عینی ہوں یا ذہنی، تا کہ منطق اور فلسفۂ اولی حکمت میں داخل رہیں، کیوں کہ
فلسفۂ اولی تو حکمت کی الیم قسم ہے کہ اس میں کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں، ہال منطق
میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مگر محقق مذہب یہی ہے کہ منطق حکمت کی قسم ہے۔
شیخ الرئیس نے ''شفا'' میں لکھا ہے کہ علوم حکمت یا اخلاقی علوم ہیں یا سیاسی یا ریاضی یا
طبیعی یا منطقی ،اور علوم حکمیہ میں کوئی علم ان سے خارج اور زائد نہیں۔

علامه اثیرالدین مفضل بن عمرابهری را النفی (متوفی ۱۲۳ه) نے بھی ہدایت الحکمت میں منطق کولیا ہے اور بعض حکما تو فلسفه کی تعلیم منطق ہی ہے شروع کرتے تھے، کیول که منطق ایک ایسا قانونی آلہ ہے، جس کالحاظ رکھنے سے انسان فکری غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے منطق کا تعلق تمام علوم حکمت سے یکسال ہے۔

اور حکمت کی تعریف میں نے طوریہ کی قید امور بدیہیہ کو نکالنے کے لیے ہے، کیوں کہ بدیہیات کا جاننا حکمت نہیں ہے، عالم بدیہیات کو کون حکیم کہنا ہے؟ اور و اقعیہ کی قید احوال کا ذبہ کو نکالنے کے لیے ہے، کیوں کہ احوال کا ذبہ کا جاننا حکمت نہیں ہے۔

اور بقدر الطاقة البشرية: كى قيد كے دوفائد ہے ہيں: ایک بير کہ انبيائے کرام عليمالگا كے علوم نكل گئے، كيوں كه وہ علوم طاقت بشريه كى حد سے باہر ہيں، وہ وہبى ہيں كسى نہيں ہيں۔اورانبيا كامر تبه حكيم سے برتر وبلند ہے۔

دوسرے میہ کہ بنٹے بَقَال کے علوم نکل گئے ، کیوں کہ ان کے علوم طاقت بشریہ کی حد تک نہیں پہنچے ہیں ، بلکہ کم اور بہت کم ہیں۔

اور غایت مرتب ہونے کی قیداس لیے لگائی ہے تا کہ بیاعتراض نہ ہو کہ اگر کسی شخص کی طاقت ِ بشری ہی اتنی ہو کہ مثلاً ہیں پچپیں احوال کو جانے تو اس کو بھی تھیم کہنا جاہیے، حالاں کہ اس کو تھیم کوئی نہیں کہتا، اس لیے غایت مرتب ہونے کی قیدلگائی کہ جب کوئی شخص استے احوال کو جانے کہ حکمت کی غایت مرتب ہوجائے تو اس کو حکیم اور فلسفی کہا جائے گائے۔

#### تعليه كالشيم حكمت كي دونتمين بين حكمت عمليه اور حكمت نظرييه

ا تحکمت مسلیہ جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اوراختیار میں ہے،
ان کے واقعی احوال کواس حیثیت ہے جاننا کہ ان پر ممل کرنے ہے ہماری دنیا اور آخرت
سنور جائے ، حکمت عملیہ ہے ، جیسے اعمالِ شرعیہ نماز ، روز ہ وغیرہ اورافعالِ حسنہ اور سیئے کو
پیچاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا۔ اور وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس حکمت کا مقصد عمل ہے ، علم
برائے علم مقصود نہیں ہے۔

ا تحمت نظریہ جن موجودات حقیقیہ کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت اور اختیارے باہر ہے، ان کے واقعی احوال کو جاننا تا کہ ہماری قوت نظریہ کی بخیل ہوسکے، حکمت نظریہ ہے، جیسے آسان، زمین، حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ موجودات خارجیہ کے احوال کو جاننا، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس حکمت کا مقصد قوت نظریہ یعنی عقلیہ کی تحمیل ہے، یعنی یہ حکمت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ انسان کی معلومات بڑھیں۔

شرے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوقوتیں عطا فرمائی ہیں: ایک قوت علمیہ (جانے کی قوت)، دوسری قوت علمیہ (جانے کی قوت)، دوسری قوت کملیہ (کام کرنے کی قوت)، ان دونوں قوتوں کی تعمیل کے لیے انسان مخصیل حکمت کامختاج ہے۔ دوسری طرف موجودات کی بھی دونسمیں ہیں: ایک وہ جن کو وجود میں لانا ہماری قدرت میں ہے، جیسے ہمارے اچھے برے اعمال اور دنیا کی تمام انسانی مصنوعات، دوسرے وہ جن کو وجود میں لانا ہماری قدرت اور اختیارے باہر ہے، جیسے زمین آسان اور تمام کا مُنات ہے ہیں جن موجودات کا وجود ہماری قدرت واختیار

میں ہے ان کے حالات سے بحث کرنے کو حکمت عملی کہتے ہیں۔ اور جن کا وجود ہماری قدرت میں نہیں ہے ان کے حالات سے بحث کرنے کو حکمت فظری کہتے ہیں۔
حکمت فظری کی مخصیل سے غرض محض اپنی قوت علمی کی تکمیل ہوتی ہے اور حکمت عملی کی خرض دینی یا دنیوی مفاد کے لیے اس پڑمل کرنا ہوتا ہے، جیسے ہم جغرافیہ میں مختلف ملکوں، پہاڑوں اور دریاؤں وغیرہ کے حالات اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم ان میں کسی قسم کی تبدیلی کریں، یاعلم ہیئت اس لیے نہیں پڑھتے کہ آسانوں کی اشکال وحرکات میں کچھر ڈو بدل کریں بلکہ ان کی مخصیل سے ہمارا مقصد محض اپنی معلومات کو بڑھانا اور قوت علمی کو تقویت پہنچانا ہے۔ اور علوم دینیہ قرآن، حدیث، فقد وغیرہ یا علوم دینویہ جیسے فنونِ صنعت وحرفت ہم اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ پہلے ان کو شمصیں، چردینی اور دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ان پڑمل کریں۔ اُ

# حكمت عمليه كي تنين قسميس

ا۔ تہذیب اخلاق: وہ حکمت عملی ہے جس سے ذاتی مصلحوں کو جانا جاتا ہے تا کہ برائیوں سے پاک ہوکرخوبیوں کے ساتھ مزین ہوا جاسکے۔اور بینام اس حکمت کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا مقصد بذریعی مل مزاج اور طبیعت کو سنوارنا اور خوبیوں کو حاصل کرنا ہے۔

ا یہ بیر منزل: وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحوں کو جانا جاتا ہے، جن کا تعلق ایک گھر میں بسنے والے افراد کی اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، جیسے مال باپ اور اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق وفرائض اور آقا ونوکر کے معاملات، اور وجیشمیہ ظاہر ہے کہ

اس علم ہے گھر کا نظام سنورتا ہے اور تدبیر کے معنی انتظام کرنے کے ہیں۔

السیاست مدنیہ وہ حکمت عملی ہے جس سے ان مصلحتوں کو جانا جاتا ہے جن کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک کے باشندوں کی اجتماعی زندگی کو سنوار نے سے ہوتا ہے ، جیسے بادشاہ (گورنمنٹ) اور رعیت کے باجمی حقوق و معاملات کاعلم ، تا کہ دونوں فریق مل جل کر شہری مصالح کی تکمیل کریں۔

سیاست کے لغوی معنی ہیں: انتظام کرنا اور مدنیہ (میم اور دال کے زبر کے ساتھ) مدینہ (شیم) کی طرف نسبت ہے اور مدنیہ ( دونوں کے پیش کے ساتھ) مدینہ کی جمع ہے، پس سیاست مدنیہ کا مطلب ہے شہری اور ملکی انتظام، یعنی عدل وانصاف کے ساتھ ملک کا اس طرح انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہوجائے۔

# حكمت نظريه كي تين قتمين

المطمطیعی: وہ حکمت نظری ہے جس میں ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی میں مخصوص ما ڈہ کی مختاج ہوتی ہیں، جیسے انسان کہ اگر خارج میں پایا جائے تو گوشت پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا اور اگر اس کا ذہن میں تصور کیا جائے تو بھی اسی شکل میں ہوگا۔ ما ڈہ سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے ۔ یہی حال تمام اشیائے کو نیہ اور مرکبات عضریہ کا ہے۔ علم طبیعی کو حکمت طبیعیہ اور صرف طبیعیات بھی کہتے ہیں۔

وجیشمیہ:اس حکمت کا نام علم طبیعی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جسم طبیعی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے اور یہ بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ اجسام طبیعیہ مادّہ پرمشمل ہیں، صرف ان کے مفہوم عقلی سے بحث نہیں ہوتی ۔غرض اس علم میں مادّی چیزوں کی طبیعت سے بحث کی جاتی ہے۔ اور طبیعت کے لغوی معنی ہیں: عادت وخصلت، اور اصطلاحی معنی ہیں: ''موجودات واقعیہ کے ان ذاتی افعال کا سرچشمہ جوشعور اور ارادہ کے بغیر صادر ہوتے ہیں' بعنی وہ جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ نیز طبیعت سے وہ قوت بھی مراد لی جاتی ہے جو مازی چیزوں کے اجسام میں سرایت کیے ہوئے ہے، جس کے ذریعہ جسم اپنے فطری کمال تک پہنچتا ہے۔

ا علم ریاضی (Mathematics): وہ حکمت نظری ہے جس سے ایسے موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ جانے جاتے ہیں، جن کوموجود کرنا ہماری قدرت واختیار میں نہیں ہے اور وہ چیزیں وجود ذہنی میں تو کسی مخصوص مادہ کی مختاج نہیں ہیں، مگر وجود خارجی میں مخصوص مادہ کی مختاج ہیں، جیسے کرہ کہ اس کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے، مگر خارج میں وہ پایا جائے گا تو لکڑی، لوہ، تا نبے وغیرہ کسی نہ کسی مادہ کی شکل میں ہوگا۔ یہی حال علم ہندسہ کی اشکال کا اور تمام اعداد کا مجھو کہ ان کا تصور تو مخصوص مادہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے، مگر وہ خارج میں مادہ کے بغیر موجود نہیں ہو سکتے۔

وجیسے: راض یہ وض روض ووضا وریاضة کے معنی ہیں: سدھانا، تربیت دینا جیسے راض السمھو: پچھیرے کوسدھایا، تربیت دی۔ چوں کہاس فن سے ذہن کی تربیت ہوتی ہے، عقل کو جلاملتی ہے، اس لیے اس حکمت کا نام علم ریاضی رکھا گیا ہے۔ حکمائے یونان تعلیم کا آغاز ای فن سے کرتے تھے، یعنی تشحیذ اذبان کے لیے پہلے یہ فن پڑھایا جاتا تھا، پھر طبیعیات اور اللہیات پڑھائے جاتے تھے۔

علم ریاضی کے دوسرے نام: اس فن کا ایک نام حکمت بتعلیمی بھی ہے، بیام دو وجہ ہے رکھا گیاہے:

ا۔ ٹھکما سب سے پہلے ای فن کی تعلیم دیتے تھے۔ ا۔ ٹھکما سب سے پہلے ای فن کی تعلیم دیتے تھے۔ ا۔ اس فن میں جسم تعلیمی سے بحث کی جاتی ہے (جسم تعلیمی کا بیان آ گے آ رہا ہے )۔ نیز اس فن کا ایک نام العلم الاوسط ( درمیانی علم ) بھی ہے، کیوں کہ بیعلم من وجیہ مادہ کا محتاج ہےاورمن وجدمحتاج تہیں ہے،اس طرح پیلم ایک بین بین علم ہے۔

٣ يلم البي (اللهيات): وه حكمت نظري ہے جس سے ایسے موجودات واقعیہ کے احوال جانے جاتے ہیں، جن کو وجود میں لا نا ہمارے بس کی بات نہیں، اور وہ دونوں وجودوں میں ماوہ کےمختاج نہیں ہوتے ، جیسے اللہ تعالیٰ کہ وہ خارج میں بھی بلا ماوہ موجود ہیں اور جب ان کا تصور کیا جاتا ہے تو بھی بلا مادہ ہوتا ہے۔اسی طرح عقول عشرہ فلاسفہ کے خیال میں دونوں وجودوں میں مادہ کی مختاج نہیں ہیں۔

و سے اس حکمت کا نام علم البی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جن موجودات سے بحث كى جاتى ہے ان ميں سب ہے اشرف الله تعالى ميں ، اس ليے لفظ اللہ ہے اللي اور الہیات نام رکھے گئے ہیں۔

علم البی کی تقسیم بعض حضرات نے ان موجودات ِ واقعیہ کی جو دونوں وجودول میں مادہ کی مختاج نہیں ہیں ، دوقتسیں کی ہیں:

ا \_ وہ موجودات جو مادہ کے ساتھ قطعانہیں ملتے ، نہ ذہن میں نہ خارج میں ، جیسے الله تعالى اورعقول عشره -

ا۔ وہ موجودات جو مادہ کے محتاج تو نہیں ہیں، مگر مادہ کے ساتھ مقارن ہوتے ہیں، جیسے وحدت (ایک ہونا)، کثرت (زیادہ ہونا) اور امورِ عامہ (جن کا بیان

ان حضرات نے پہلی قشم کے احوال کے جاننے کا نام النہیات اور دوسری قشم کے احوال جاننے کا نام علم کلی اور فلسفهٔ اولیٰ رکھا ہے۔

> علوم ریاضی: بنیا دی علوم ریاضی حیار ہیں: اعلم مندسه (جيوميشري) ٢علم بيئت علم حساب سم علم موسيقي-

ا علم ہندسہ: وہ علم ہے جس میں کم متصل (جسم تعلیمی) کے حالات سے بحث کی جاتی ہے اور بیعلم فن تعمیرات میں کارآ مدہے۔

سے علم ہیئت: وہ علم ہے جس میں افلاک کے احوال اور حرکات سے بحث کی جاتی ہے۔ سے علم حساب: وہ علم ہے جس میں کم منفصل (عدد) کے حالات سے بحث کی جاتی ہے۔ سے علم موسیقی: وہ علم ہے جس میں آوازوں کی کیفیت ترکیبی سے بحث کی جاتی ہے۔

# فلفه كي تعليم كا آغاز كس فن يكياجانا جابي؟

اس بارے میں فارا بی نے چاررائے لکھی ہیں جو درج ذیل ہیں: ا۔ افلاطون کے شاگر دوں کا نظریہ یہ تھا کہ علم ہندسہ (جیومیٹری) سے تعلیم کی ابتدا کی جائے۔ان کی دلیل بیتھی کہافلاطون کے مدرسہ کے درواز سے پر بیاعلان آویزاں تھا کہ من لم یکن مھندسا فلا ید خل علینا.

جو خص علم ہندسہ نہیں جانتا وہ ہمارے پاس نہ آئے۔

ا۔ ثاؤفراسطوں جوارسطو کا بھتیجااوراس کا جانشین تھا، یہ نظریہ رکھتا تھا کہ تہذیب اخلاق سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جس کے اخلاق درست نہیں ہیں وہ ضجے علم حاصل نہیں کرسکتا۔اس حکیم کی دلیل افلاطون کا یہ قول تھا کہ

إن من لم يكن نقيا زكيا فلا يدنو من نقي زكي.

جو خص پاک صاف نہیں ہے وہ پاک صاف کے پاس نہ آئے۔

اور بقراط کا بیقول بھی اس کی دلیل تھی کہ

إن الأبدان التي ليست بنقية، كلما غذيتها زدتها شرا. جواجهام پاك صاف نبيس بين ان كوجب بهي علمي غذا دي جائے گي تو برائي جي براھے گي۔

ی حکیم بواتمیں جو صیدا کا باشندہ تھا، یہ رائے رکھتا تھا کہ ملم طبیعی سے تعلیم کا آغاز ہونا چاہیے، کیوں کہ بیملم علوم حکمت میں سب سے زیادہ معروف اور آسان ہے۔

پہیں۔ برق مدید ہوتا ہے۔ کوں کہ سوات کے بیات کا کہ منطق سے تعلیم شروع ہوئی چاہیے، کیوں کہ منطق ایک ایسا آلداوراوزار ہے جسکے ذریعہ تی کوباطل سے پر کھرعلیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ معلّم ثانی شخ فارائی نے ندکورہ چاروں رائے بیان کر کے بیتبرہ کیا ہے کہ ان آرا میں سے کسی بھی رائے گی ہے قدری نہیں کی جائی چاہیے، کیوں کہ فلسفہ کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ فنس کی اخلاقی خواہشات کوسنوار لیا جائے، تا کہ دل میں حقیقی فضیلت ہی کی خواہش باقی رہ جائے۔ پھرنفسِ ناطقہ کوسنوارا جائے، تا کہ وہ راہ میں حقیقی فضیلت ہی کی خواہش باقی رہ جائے۔ پھرنفسِ ناطقہ کوسنوارا جائے، تا کہ وہ راہ میں تھنسنے سے نگر جائے۔ اور بیہ بات علم راہے مثل ہوتی ہے اور علم الاستدلال کی مشق و تمرین سے حاصل ہوتی ہے اور علم الاستدلال دو ہیں؛ علم الہندسہ، اور

علم المنطق، لہذا ضروری ہے کہ پہلے بقدر ضرورت علم الہندسہ پڑھے، پھرعلم منطق کے ذریعہ ذہن کی تشحید کرے لیے فائد و ذریعہ ذہن کی تشحید کرے لیے فائدہ:''میبذی'' کامتن''ہدایت الحکمت'' فنونِ حکمت میں سے تین فنوں پرمشتمل ہے:

منطق، طبیعیات، اور الہیات پر، مگر علامہ میبذی نے منطق والے حصّہ کی شرح نہیں کی، منطق، طبیعیات اور الہیات پر، مگر علامہ میبذی نے منطق والے حصّہ کی شرح نہیں کی، اس لیے میبذی صرف دوفنوں پر مشمل ہے اور طبیعیات کو تین فنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
پہلافن ما یعم الأجسام ہے بینی اس میں وہ احوال بیان کیے ہیں جو کسی خاص جسم (فلکی یا عضری) کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ دوسرے فن میں فلکیات و کوا کب (علویات) سے بحث کی ہے۔ تیسر فن میں عضریات کا بیان ہے۔ آخر میں الہیات

کا بیان ہے۔

مسلمان فلاسفه حکمت عملی کی تینوں قسموں ہے بحث نہیں کرتے ، کیوں کہ اسلامی تعلیمات

میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور حکمت نظری کے اقسام میں ہے منطق، ہندسہ (اقلیدس) ہیئت اور حساب نے مستقل فنون کی حیثیت اختیار کرلی ہے، اس لیے ان سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔ اور موسیقی اسلام میں جائز نہیں ہے اس لیے وہ بھی خارج از بحث ہے۔ اب صرف علم طبیعی اور الہی رہ گئے، انہیں ہے کتبِ فلسفہ میں بحث کی جاتی ہے۔ کرہ: ہروہ گول چیز ہے جس کے بالکل بچ میں اگر ایک نقط فرض کیا جائے تو اس سے سطح کی طرف نکلنے والے تمام خطوطِ مستقیمہ برابر ہوں اور اس نقطہ کو مرکز کرہ اور مرکز دائرہ کی جہتے ہیں۔

قطبین: شنیہ ہے قطب کا، جس کے اصلی معنی ہیں: چکی کی کیل، جس پر چکی گھومتی ہے۔
اور اصطلاح میں کرے کے بالکل بچ میں فرض کیے جانے والے نقطہ کی سیدھ میں دونوں
جانب سطح کرہ پر آسنے سامنے جو دو نقطے فرض کیے جاتے ہیں وہ قطبین کہلاتے ہیں۔ اور
جغرافیہ کی اصطلاح میں زمین کے محور کے دو کنار نے قطبین کہلاتے ہیں: ایک قطب شالی،
دوسرا قطب جنوبی۔ اور ان کے مقابل آسان میں جو تارے واقع ہیں ان کو بھی قطبین
کہتے ہیں۔

منطقة قطبین کے بیچوں نیچ فرض کیا جانے والا وہ خط ہے جس سے کرہ دو برابر حصول میں تقسیم موجاتا ہے اور جغرافیہ کی اصطلاح میں منطقہ زمین کو دو حصول میں تقسیم کرتا ہے: ایک منطقہ شالی ،اور دوسرا منطقہ جنو کی کہلاتا ہے۔شکل یہ ہے:

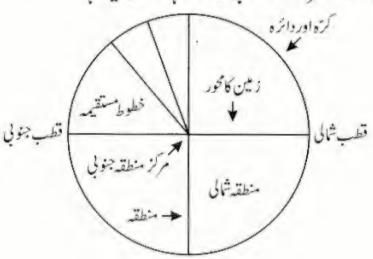

### وجوداورموجودات كابيان

وجود (ہستی) وہ چیز ہے جو کسی ماہیت سے ل جاتی ہے تو اس کوعدم کی تاریکی سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے آتی ہے۔ وجود ایک بدیمی چیز ہے اس لیے اس کی حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے، بس لفظی تعریف ہی کی جاسکتی ہے۔ کہا جاتا ہے: و جسد مسن عسدم (نمیست سے ہست ہوا) فہو مو جو د پس اسم مفعول کے معنی ہیں: ہست۔ پھر موجود کی تین قشمیں ہیں: موجو دِ خارجی، موجودِ ذہنی اور موجودِ نفشُ الامری۔

ا۔ موجود خار بی: وہ موجود ہے جس کا ہمارے ذہن ہے باہر وجود ہو، جیسے زید، عمرو، آسان وزمین موجودات خارجیہ ہیں۔اس کا دوسرا نام موجود عینی ہے۔

> ۲\_موجو دِ زَبْنی: وه موجود ہے جس کا صرف ہمارے ذہن میں وجود ہو۔ پھر موجو دِ زَبْنی کی دوقشمیں ہیں:

موجود و بنی فرضی: وہ موجود ذبنی ہے جس کو ذبن نے خلاف واقعہ فرض کرلیا ہو، جیسے پانچ کا جفت ہونا کہ اگر اس کوسوچ لیا جائے تو ذہن میں اس کا وجود ہوجائے گا،مگر وہ خلاف واقعہ ہوگا، کیوں کہ یانچ دو برابرحصوں میں تقسیم نہیں ہوسکتے۔

الم موجود نفش الامرئ؛ وہ موجود ہے جس کا وجود واقعی ہو، یعنی کسی کے ماننے پر موقوف نہ ہو، یعنی کسی کے ماننے پر موقوف نہ ہو، جیسے طلوع سمس اور وجود نہار کے درمیان ملازمت (ایک کا دوسرے کے ساتھ ہونا) ایک واقعی چیز ہے، خواہ کوئی اس کو ماننے والا ہو یا نہ ہواور خواہ کوئی مانے یا نہ مانے، وہ بہر حال ایک حقیقت ہے۔

#### موجودات ثلاثه مين نسبت

ا \_ موجودِ نفسُ الامری، موجود خارجی ہے عام ہے، پس جوبھی چیز خارج میں موجود ہوگی وہ نفسُ الامر میں ضرور موجود ہوگی ، مگر اس کا برعکس ہونا ہمیشہ ضروری نہیں ، کیول کہ طلوعِ شمس اور وجو دِنہار میں جوملازمت ہے وہ نفسُ الامر میں موجود ہے، مگر خارج میں موجود نہیں ہے۔

### متفرق اصطلاحات

امور عامہ: وہ چیزیں ہیں جوموجود کی نین قسموں (واجب، جوہراورعرض) میں ہے ایک کے ساتھ خاص نہ ہوں، بلکہ نتیوں میں یا کم از کم دو میں پائی جا ئیں، جیسے وجود کہ نتیوں موجودات میں پایا جاتا ہے،اس واسطے کہ واجب بھی موجود ہے اور جوہر وعرض بھی۔اور صدوث وامرکان صرف دو میں پائے جاتے ہیں، کیوں کہ جوہر وعرض ممکن اور حادث ہیں، واجب ممکن اور حادث ہیں، واجب ممکن اور حادث

دوسراغیرمشہور قول بیہ ہے کہ امورِ عامہ وہ چیزیں ہیں جونتیوں مفہومات (واجب ہمکن اور ممتنع) کوشامل ہوں، جیسے وحدت اور ماہیت کا تحقق تینوں مفہومات میں ہے۔ وحدت کے معنی ہیں: ایک ہونا، ای سے لفظ وحدانیت (اللہ کی یکنائی) بنا ہے، اس میں ''الف

نون'' مبالغہ کے لیے ہیں، اور وحدت عام ہے خواہ حقیقیہ ہویا اعتباریہ، کیوں کہ ہر موجود، گووہ کثیر ہو،کسی نہ کسی اعتبار ہے ایک ہوتا ہے،مثلاً انسان کے افراد بےشار ہیں، مگر انسانیت کے اعتبار سے سب ایک ہیں۔

اور ماہیت کوامورِ عامہ میں ان لوگوں کے قول کے مطابق شار کیا گیا ہے جو واجب تعالیٰ کے لیے بھی وجود ہے الگ مستقل ماہیت مانتے ہیں (بیددوسرا قول ضعیف ہے)۔

امور هیقیہ: وہ چیزیں ہیں جومضبوط اور پختہ وجود کے ساتھ موجود ہوں، جیسے ہم، آپ، آسان، زمین وغیرہ۔

امورِ اعتباریہ: وہ چیزیں ہیں جن کومضبوط اور پختہ وجود کے بغیر عقل مان لے۔امورِ اعتباریہ کی دوشمیں ہیں:

امورا متباریہ واقعیہ: وہ چیزیں ہیں جن کو خارج میں موجود چیز وں سے عقل نے منتزع کیا ہو، جیسے آسان سے فوقیت اور زمین سے تحستیت ،اللہ تعالیٰ سے وجوب اور مخلوقات سے حدوث وام کان منتزع کیا گیا ہے۔ امورِ اعتباریہ واقعیہ بحکم امورِ هقیقیہ ہوتے ہیں۔

امور اعتبارید محضہ: وہ چیزیں ہیں جن کوقوت واہمہ نے گھڑلیا ہو، یعنی نہ وہ خود موجود ہوں نہ ان کا منشائے انتزاع موجود ہو، جیسے چڑیل کے دانت اور دوسرا انسان، لوگ ایبا گمان کرتے ہیں کہ بیابان میں بھوت چڑیل رہتے ہیں، جو مسافروں کونظر آتے ہیں، ڈراتے ہیں، رائے سے بھٹکادیے ہیں اور ہلاک تک کردیے ہیں۔ ابوداؤدشریف کتاب الطب باب الطیرة کی ایک حدیث میں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ لا غول (غول بیابانی کی حقیقت کچھ ہیں) اس طرح دیاز ائدسروں والا انسان بھی محض فرضی بات ہے۔ دویاز ائدسروں والا انسان بھی محض فرضی بات ہے۔ اوراغتباریہ محضہ کوامورموہومہ بھی کہتے ہیں۔

امورا تفاقیہ: وہ چیزیں ہیں جونہ ہمیشہ پیش آتی ہوں نہ اکثر و بیشتر، بلکہ گاہے گاہے پیش آتی ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مستبات چارطرح حاصل ہوتے ہیں:

اردائی طور پر ۱۔ اکثری طور پر ۱۔ مساوی طور پر سماوی اور آخری دوصور توں میں سبب کو سبب اتفاقی، اور مساوی سے یہاں مرادا کثر اور اقلی کے درمیان کا درجہ ہے۔

معقولات اولی: وہ چیزیں ہیں جن کا خارج میں مصداق ہو، جیسے انسان اور حیوان کا تصور کیا جائے تو وہ معقول اوّل ہوں گے، کیوں کہ خارج میں ان کے مصادیق زید، عمرو، بکر اور گھوڑے، گدھے، گائے، بیل وغیرہ موجود ہیں (منطق میں ان سے بحث نہیں کی جاتی)۔

معقولات نانیہ: وہ چیزیں ہیں جن کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہ ہو، جیسے انسان کے کلی یا نوع ہونے کا تصور کیا جائے تو پہلے ذہن میں انسان کا تصور آئے گا، پھراس کے کلی یا نوع ہونے کا تصور آئے گا اور کلیت ونوعیت کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہیں ہے، یا نوع ہونے کا تصور آئے گا اور کلیت ونوعیت کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہیں ہے، اس لیے یہ معقولات بان ہیں، منطق میں انہیں سے بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح معقولات ہیں جن کا تصور معقولات ہیں جن کا تصور معقولات ہیں جن کا تصور سوم نمبریریا چہارم نمبریر ہوتا ہے۔

قوت و فعل: قوت کے معنی ہیں کسی چیز کا حاصل ہوسکنا، اور فعل کے معنی ہیں تین زمانوں میں ہے کسی زمانہ میں حاصل ہونا، یعنی کسی چیز میں کسی وصف کا ظاہر اور موجود ہونا فعل ہے اور محض اسکی استعداد اور صلاحیت ہونا اور اس وصف کے وجود کا متوقع ہونا قوت ہے۔ مثلاً پیدا ہوتے ہی انسان میں '' لکھنے'' کی صلاحیت ہوتی ہے اسکو بالقوہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ'' انسان کا تب بالقوہ ہے'' کچر جب بڑا ہو کرمشن کرکے با قاعدہ کا تب بین جاتا ہے تو اسکو بالفعل ہے۔''

نوٹ بھیجے تلفظ بالقوہ (واو کی تشدید کے ساتھ) ہے، بالقوہ (واو کی تخفیف کے ساتھ) غلط ہے۔

اشارہ کے لغوی معنی ہیں ایما کرنا۔اشارہ کی دوشمیں ہیں:اشارہ حسیہ اوراشارہ عقلیہ۔
اشارہ حسیہ کسی چیز کوحواس کے ذریعہ متعین کرنا کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے،اوراس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اشارہ کرنے والے کی طرف سے ایک خیالی درازی نکلتی ہے جواس چیز پر منتہی ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ خیالی درازی جمعی توامتدادِ خطی ہوتی ہے، بھی امتدادِ جسی۔ مثلاً انگلی سے اشارہ کیا جائے تو انگل کے ہوتی ہے، بھی امتدادِ جسی امتدادِ جسی۔ مثلاً انگلی سے اشارہ کیا جائے تو انگل کے سرے سے ایک نقط نکے گا اور مشارالیہ کی طرف بڑھے گا اور خط پیدا کرے گا، بیامتدادِ خطی ہے اورا گرچھوٹی انگل کی جانب والے تو خط نکے گا اور سطح پیدا کرے گا، بیامتدادِ خطی ہے اورا گرچھوٹی انگل کی جانب سے اشارہ کیا جائے تو خط شطے گا اور جم پیدا کرے گا، بیامتداد جسمی ہے اورا گرچھلی کی جانب سے اشارہ کیا جائے تو خط شطے نکے گا اور جسم پیدا کرے گا بیامتداد جسمی ہے۔

نوٹ:اشارۂ حیہ ہی حقیقی اشارہ ہے اور جو چیز اشارۂ حییہ کوقبول کرتی ہے اس کو وضع اور ذو وضع کہتے ہیں۔

اشارۂ معقلیہ: کسی چیز کوعقل کے ذریعہ متعین کرنا۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نفس ناطقہ کسی چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ماسوا سے ممتاز ہوجاتی ہے۔ ناطقہ کسی چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ماسوا سے ممتاز ہوجاتی ہے۔ جزو کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا حصّہ، اس کی جمع اجزا ہے۔ اجزا کی دوقتم میں بیں: اجزائے ترکیبیہ اور اجزائے تحلیلیہ۔

اجزائے ترکیبیہ: وہ ہیں جوخارج میں پہلے سے پائے جاتے ہوں اور ان کے باہم ملنے سے مرکب وجود میں آیا ہو، جیسے دیوار کے اجزاا پینٹ، سیمنٹ وغیرہ۔

اجزائے تحلیلیہ: وہ ہیں جو ذہن میں مرکب کو تحلیل کرنے کے بعد وجود میں آئیں، جیسے

ا یک گز کیڑے یا ایک پخر کے ذہن میں دو، حیار، دی اجزا تصور کیے جا ئیں،مثلاً نصف، ربع ہمن وغیرہ۔

نوٹ: اگر کپڑے یا پچرکو با قاعدہ کاٹ کریا توڑ کر خارج میں حقے کیے جا ئیں تو ان کو اجزائے فلّیہ اور انحلالیہ کہتے ہیں۔

حشہ: ماہیت مع تقبید کو کہتے ہیں، جیسے زید کا وجود،عمرو کا وجود، بکر کا وجود، پیرتینوں وجود ماہیت وجود کے حصے ہیں، جب کہ ماہیت وجود کے ساتھ صرف تقیید کا لحاظ کیا جائے، قیود یعنی زید،عمرواور بکر کالحاظ نه کیا جائے۔

فرد: ماہیت مع لحاظ قید وتقیید کو کہتے ہیں، جیسے ماہیتِ انسانیہ جب زید،عمرواور بکر کے تشخصات کے ساتھ ملے تو وہ ماہیتِ انسانیہ کے افراد ہوں گے، کیوں کہ انسان ماہیت ہے اور زید،عمرو اور بکر کے تشخصات قیود ہیں اور ساتھ ہونا تقیید ہے اور جب متنوں چزیں جمع ہوں تو وہ فرد ہے۔

. مخص: جس ذات کوشخص عارض ہوتا ہے اس کوشخص کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں زید کا نا ک نقشہ اور رنگ روپ جس ذات کو عارض ہوا ہے وہی صحفص زید ہے۔

محل اورموضوع: جوہر کے محل کومحل اور ہیو لی کہتے ہیں اور عرض کے محل کوموضوع۔اور دونوں میں فرق بیہ ہے کہ جو ہر کامحل اپنے حال کا مختاج ہوتا ہے جیسے ہیو لی صورتِ جسمیہ کا مختاج ہے اور عرضِ کامحل اپنے حال ہے مستغنی ہوتا ہے، جیسے سیاہ وسفید کپڑا عوارض

حال اورعرض بمحل میں حلول کرنے والی چیز اگر جو ہر ہوتو اس کو حال اورعرض ہوتو اس کو عرض کہتے ہیں،مثلاً صورتِ جسمیہ حال ہےاور کپڑے کی سفیدی اور سیاہی عرض ہیں۔ غرض محل کا مقابل حال ہے اور موضوع کا مقابل عرض، اور دونوں محل اور موضوع کے مختاج ہوتے ہیں، کیوں کہ حلول کے لیے احتیاج ضروری ہے، البیتہ کل حال کامختاج ہوتا ہے اور موضوع عرض کامختاج نہیں ہوتا۔

حالات (احوال): کسی چیز کے ایجابی پاسلبی محمولات ہیں، جیسے زید عالم ہے، زید جابل نہیں ہے، اس میں علم کا ثبوت اور جہل کی نفی زید کے حالات ہیں۔

لفش الامری حالات: وہ ہیں جن سے حقیقتاً وہ شئے متصف ہو، جیسے کوے کا کالا ہونا، بگلے کا سفید ہونا۔

فرضی حالات: وہ میں جوخلاف واقعہ ہوں ، جیسے کوے کا سفید ہونا ، بنگے کا کالا ہونا، شہد کا کڑوا ہونا۔

قوت علمی: انسان میں پوشیدہ وہ ادرا کی طاقت ہے جس کی وجہ ہے وہ چیزوں کو جانتا ہے۔

قوتے عملی: انسان میں پوشیدہ وہ تحر<sup>ک</sup> کی طاقت ہے جس کی وجہ ہے وہ جملہ اُ فعال کرتا ہے۔

## طبيعيات كا يهلافن مَا يَعُمُّ الأجسام كابيان

جاننا چاہیے کہ جسم یا تو فلکی ہوگا یا عضری اور جن احوال سے طبیعیات میں بحث کی جاتی ہے،ان کی تین قشمیں ہیں:

ا۔ وہ احوال جوجسم عضری اور جرم فلکی دونوں کوعام ہیں۔

۔ وہ احوال جو جرم فلکی کے ساتھ خاص ہیں۔

سے وہ احوال جوجسم عضری کے ساتھ خاص ہیں۔

پس حکمت طبیعیه تین فنوں پرمشمل ہوگی۔

فن اوّل میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو اَجرامِ فلکیہ اور اَجسامِ عضربید دونوں کو شامل ہیں۔ اس فن کا نام ما یعم الأجسام ہے۔

فن دوم میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جو جرم ِفلکی کے ساتھ خاص ہیں، یہ فن فلکیات ہے۔

فن سوم میں ایسے احوال سے بحث کی جائے گی جوجسم عضری کے ساتھ خاص ہیں ، بیٹن عضریات ہے۔

اور فنِ اول کومقدم اس لیے کیا ہے کہ عام باعتبار خاص کے اُعرف عندالعقل اور اُسبق الی الفہم ہوتا ہے اور فنِ ثانی کی فنِ ثالث پر تقذیم اس لیے ہے کہ اُجرامِ فلکیہ ، اُجسامِ عضریہ سے افضل ہیں اور فلاسفہ کے نز دیک کون و فساد سے بری ہیں اور عضریات میں مؤثّر ہیں ، اور مؤثّر سے پہلے ہونا ہی جا ہے۔ ل

نبعد کے لغوی معنی ہیں دوری ، درازی اور فاصلہ۔امتداد کے بھی تقریباً یہی معنی ہیں۔اس کی جمع اُبعاد ہے۔اوراصطلاح میں بُعد کے دومعنی ہیں:

ا \_ طول، عرض اور عمق جن کو اُبعادِ ثلاثہ اور جہات ِ ثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور اُبعد اس معنی کے اعتبار سے بالا تفاق ایک اعتباری یعنی وہمی اور خیالی چیز ہے، اسکا کوئی حقیقی وجوز نہیں ہے۔ ۳ \_ زمین آسان کے درمیان ہمیں جو کھلی فضا نظر آتی ہے، جس کوجسم بھرتا ہے، اس طرح دوجسموں کے درمیان جو فاصلہ اور خلا نظر آتا ہے، نیز خالی برتن میں جو خلامحسوں ہوتا ہے جے کوئی جسم بھرتا ہے، بیسب اُبعد ہیں اور مجرد عن المادة ہیں ۔ اُبعداس معنی کے اعتبار سے بھی مشکلمین کے نزد یک ایک موہوم (خیالی) چیز ہے اس کا کچھ قیقی وجود نہیں ہے اور فلاسفہ کے نزد یک ایک موہوم (خیالی) چیز ہے اس کا کچھ قیقی وجود نہیں ہے اور فلاسفہ کے نزد یک ایک واقعی چیز ہے محض خیالی امر نہیں ہے۔

طول، عرض اور عمق : جوامتداد جسم میں پہلے نمبر پر فرض کیا جائے اس کا نام طول (لمبائی)

ہو اور جو دوسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے امتداد سے متقاطع (Intersection) ہو، اس کا نام عرض (چوڑائی) ہے اور جو تیسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے دونوں امتدادوں کو کا ٹنا ہوا گذر ہے اسکا نام عمق (گہرائی) ہے اور یہ جہات ثلاثہ جسم میں محض تصور کرنے کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ نقط: خط کے کنارے کو کہتے ہیں اور وہ ایسا عرض ہے جو کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ نقط فلاسفہ کے نزد یک عرض یعنی قائم بالغیر ہے، اسکامستقل وجود نہیں ہوسکتا اور مشکلمین کے نزدیک نقط جو ہر یعنی قائم بالذات بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت میں وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا اور وہ کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کریگا، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ کاٹ کراسکو با نتا جا سکتا ہے نہ تو ٹر کر، نہ وہم کی مدد سے، نہ عقل کے تیز میں، نہ کاٹ کراسکو با نتا جا سکتا ہے نہ تو ٹر کر، نہ وہم کی مدد سے، نہ عقل کے تیز میں، نہ کاٹ کراسکو با نتا جا سکتا ہے نہ تو ٹر کر، نہ وہم کی مدد سے، نہ عقل کے تیز ہو سے اسکونقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسکا نام نقط نہو ہر بیاور جزء لا یہ جنوی گئی ہوتی ہے۔

خطہ سطح کے کنارے کو کہتے ہیں، اور وہ ایسا عرض ہے جوصرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے۔ خطبھی فلاسفہ کے نز دیک عرض ہے، اس کامستقل وجود نہیں ہوسکتا، وہ کسی سطح کے ساتھ ہی موجود ہوسکتا ہے، مثلاً یہ صفحہ جے آپ پڑھ رہے ہیں جسم کاغذی سطح ہے اور یہ صفحہ چاروں طرف جہاں ختم ہور ہا ہے، وہاں ایک لمبی لکیری خیال میں آتی ہے وہی خطِ عرضی ہے۔

اور متنکلمین کے نز دیک خط جو ہر بھی ہوسکتا ہے۔اس وقت وہ اشار ہُ حیہ کے قابل ہوگا، اور اجزائے لاتجزی ہے مرکب ہوگا اور صرف طول میں تقسیم قبول کرے گا اور خطِ جو ہری کہلائے گا۔

سطے: جسم کے کنارے (نہایت) کو کہتے ہیں، اور وہ ایسا عرض ہے جس میں صرف طول اور عرض ہوتا ہے، عمق نہیں ہوتا، اس لیے وہ صرف طول وعرض میں تقسیم قبول کرتا ہے۔ جیسے کاغذ ایک جسم ہے اور اس کی وہ نہایت (حد) جس پر حروف چھپے ہوئے ہیں اس کا کنارہ ہے، یہی جسم کاغذ کی سطح ہے اور عرض ہے یعنی قائم بالغیر ہے، اسی کوسطح عرضی کہتے ہیں۔ گما اسی کے قائل ہیں۔

اور متکلمین کے نز دیک سطح جو ہر لیعنی قائم بالذات بھی ہوسکتی ہے، اس صورت میں وہ ذووضع ہوگی اور اجزائے غیر منقسمہ ہے مرکب ہوگی اور اس کوسطے جو ہری کہیں گے۔

#### جسم كى تعريف يەب:

ما يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم.

جسم وہ چیز ہے جس میں ابعاد ثلاثہ اس طرح فرض کرسکیں کہ ہر بُعد سیدھے زاویہ پر دوسرے بُعد کوقطع کرنے والا ہو، یعنی بُعدِ طولانی کو بُعدِ عرضی نے قطع کیا ہواور بُعدِ عرضی اور طولانی دونوں کو بُعدِ عمقی نے۔ پھر جسم اگر جو ہر یعنی قائم بالذات ہوتو اس کوجسم طبیعی کہتے ہیں، اورا گرعرض ہوتو اس کوجسم تعلیمی کہتے ہیں۔ جسم طبیعی: وہ جوہر ہے جو تینوں جہنوں میں تقسیم کو قبول کرے، یعنی اس میں حقیقاً اُبعادِ ثلاثہ پائے جائیں۔ ہمیں جواجہام نظر آتے ہیں وہ سب اجہام طبیعیہ ہیں۔ پھر مطلق جسم طبیعی فلاسفہ کے نزدیک ہیولی اور صورتِ جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے اور مقید (متعین ) جسم طبیعی جیسے انسان، گھوڑا، بقر، غنم ، آگ، پانی، فلک وغیرہ ہیولی، صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ تین جو ہری اجز اسے مرکب ہوتا ہے۔ یہ مشائین کی رائے ہے۔ اور اشراقیین کے نزدیک جسم طبیعی ایک جو ہر بسیط ہے، مرکب نہیں، ان کے نزدیک جسم طبیعی صرف صورتِ جسمیہ کا نام ہے اور صورت بذاتِ خود قائم ہے، وہ کسی مادّہ اور ہیولی میں صلول کیے ہوئے نہیں ہے۔

اور متکلمین کے نز دیک جسم طبیعی جواہر فر دہ لیعنی اجزائے لاتجزی (Atoms) سے مرکب ہے، حکیم ذی مقراطیس کی رائے بھی یہی ہے،ان کے نز دیک ہیولی باطل ہے۔

جسم تعلیمی: وہ عرض ہے جو بذاتِ خود نتیوں جہتوں میں تقسیم کو قبول کر ہے۔ ہمیں جواجہام نظر آتے ہیں وہ جسم طبیعی اور جو ہر ہیں، انہیں کے ساتھ اجسام تعلیمی قائم ہیں، کیوں کہ وہ عرض ہیں۔ اور جسم تعلیمی اُبعاد ثلاثہ کا مجموعہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص طول، عرض اور عمق کا تصور کرے تو جو بات ذہن میں حاصل ہوگ وہی جسم تعلیمی ہے، مگر وہ قائم بالذہن نہیں ہے، بلکہ خارج میں جسم طبیعی کے ساتھ قائم ہے۔ اور اس جسم کا نام جسم تعلیمی اس لیے رکھا گیا ہے کہ علم تعلیمی یعنی علم ریاضی میں اس جسم کا خارج میں جسم طبیعی میں اس جسم سے بحث کی جاتی ہے۔

ہیولی: (ہاکے زبر کے ساتھ) یونانی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی اصل اور مادّہ کے ہیں اور اصطلاح میں ہیولی اجسام طبیعیہ کا وہ جوہری جزو ہے جو اتصال (ملنے) اور انفصال (جدا ہونے) کو قبول کرتا ہے، خوداس کی نہ کوئی خاص شکل ہوتی ہے نہ کوئی معین صورت، البتہ وہ ہرشکل اور صورت کو قبول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ ہیولی بذات خود نہ مقصل ہے، نہ منفصل، نہ واحد ہے نہ کثیر، البتہ وہ ان صفات میں سے ہرصفت کو قبول نہ مقال ہے، نہ منفصل، نہ واحد ہے نہ کثیر، البتہ وہ ان صفات میں سے ہرصفت کو قبول

کرنے کی استعدا در کھتا ہے۔اسی سے اللّہ تعالیٰ نے عالم مادّی کے تمام اجزا کو بنایا ہے۔ وہ جسم کے دونوں جو ہری اجزا یعنی صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ کامحل ہے۔ ہیو لی کو مادّ ہ بھی کہا جاتا ہے۔

صورت جسمیہ جسم طبیعی کا وہ جوہری جزو ہے جونی نفسہ متصل واحد (جڑا ہوا) ہے اور وہ
اُبعاد ثلاثہ متقاطعہ کو قبول کرتا ہے، یعنی اس میں کر اس کرنے والے طول، عرض اور عمق
مانے جاسکتے ہیں۔ اجسام طبیعیہ پر نظر ڈالنے سے سرسری طور پر ہمیں صورت جسمیہ ہی
محسوس ہوتی ہے، مگر در حقیقت نظر آنے والی چیز صورت شخصیہ ہے، جبیبا کہ آگ آرہا ہے۔
صورت نوعیہ جسم طبیعی میں ہیولی اور صورت جسمیہ کے علاوہ ایک جوہری جز واور بھی
ہے، جس کی وجہ سے اجسام طبیعیہ نوع بہنوع تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی جوہری جز وصورت
نوعیہ ہے، جیسے جسم کے اُنواع حیوانات، نباتات اور جمادات، پھر ہرایک کی اُنواع، یہ
سب تقسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے۔
سب تقسیم صورت نوعیہ کا کرشمہ ہے۔

مثال ہے وضاحت: موجوداتِ خارجیہ مثلاً ہم ،آپ ،آسان ، زمین ،کوئی معین گھوڑا ، ان میں جارچیزیں ہوتی ہیں :

ا۔ مادّہ (Matter) جو ہمیں محسوں ہوتا ہے۔ یہ وہ جو ہری جزو ہے جو اتصال (جوڑ) کو قبول کرتا ہے، یہی قبول کرتا ہے، یہی جزو ' ہولی'' کہلاتا ہے جونظر نہیں آتا،صرف اس کے ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ہر د' ہولی'' کہلاتا ہے جونظر نہیں آتا،صرف اس کے ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ ہطلق جسم کی صورت یعنی مخصوص صورت کا لحاظ کیے بغیر مطلق جسم کی صورت وسلام ہوتا ہے۔ مطلق جسم کی صورت یعنی خصوص صورت کا لحاظ کیے بغیر مطلق جسم کی صورت ہمیں احساس طور پر ہمیں احسام طبیعیہ میں یہی جزونظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی غیر مرئی ہے۔ مثلا تو لہ بھر مورت الیا اور کبھی اس کو کرہ بنایا، کبھی مثلث، کبھی مربع، تو صور نوعیہ تو بدل رہی ہیں، مگر صورت مورت ہیں۔ مومیہ بعینہ باتی ہے، اسی کوصورت جسمیہ سمجھنا جا ہے۔

سے مذکورہ موجوداتِ خارجیہ کی نوعی صورتیں لعنی وہ صورتیں جن کی وجہ سے ان موجودات کی نوعیں متعیقن ہوئی ہیں،مثلاً بیرانسان، بیفرس، بیرآ سان، بیز مین وغیرہ جن کے ذریعہ وہ دوسری انواع سے متاز ہوئی ہیں بیصورِ نوعیہ ہیں۔ سرسری نظر میں بیجھی وکھتی نظرآتی ہیں،مگر حقیقت میں پیجھی غیرمرئی ہیں۔

سم \_ مذکوره موجودات کی مخصوص صورتیں ، مثلاً زید کی مخصوص صورت یعنی اس کا ناک نقشه ، رنگ روپ، قد و قامت وغیرہ، اسی طرح مخصوص گھوڑے کی مخصوص صورت، یہ صور شخصیہ ہیں اور یہی درحقیقت دِکھتی ہیں۔

### ہیو لی ،صورتِ جسمیہ اورصورتِ نوعیہ کے احکام

- ا۔ ہرجسم طبیعی دو جوہری اجزا سے مرکب ہوتا ہے، جن میں سے ایک دوسرے میں حلول کرتا ہے بحل ہیولی ہے اور حال صورتِ جسمیہ۔
- ۲۔ ہیولی مجھی صورتِ جسمیہ کے بغیرنہیں ہوسکتا، البتہ عقلی طور پر دونوں کو جدا جدا
- سے ہیولی ہر وفت کوئی بھی چیز بننے کے لیے تیار رہتا ہے، جیسی صورتِ نوعیہ اس میں حلول کرے گی و لیمی چیز وجود میں آ جائے گی۔
- س صورتِ جسمیہ بھی ہیولی کے بغیر نہیں ہو عتی ، کیوں کہ وہ ہیولی میں حلول کرنے والی چیز ہے،اس کی تنکیل کرنے والی ہے،اس سے مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔
- ہیوٹی یائے جانے میں اور باقی رہنے میں صورتِ جسمیہ کا محتاج ہے اور صورتِ جسمیہ شکل اختیار کرنے میں ہیولیٰ کی مختاج ہے، وہ ہیولیٰ کے بغیر کوئی شکل اختیار
- آفلاک کا ہیولی، افلاک کی صورتِ جسمیہ، افلاک کی صورتِ نوعیہ، اُجسام عضریہ کا

ہیولی اور ان کی صورتِ جسمیہ، یہ تمام فلاسفہ کے نزدیک ذات کے اعتبار سے صادث ہیں یعنی موجد کے مختاج ہیں، مگرزمانہ کے اعتبار سے قدیم ہیں اور متعلمین کے نزدیک سازا جہاں ذات اور زمانہ دونوں اعتباروں سے حادث (نو چید) ہے۔ جسزے لا یہ جسوری: جسم طبیعی کا وہ جو ہری جزو ہے جس کی طرف اشارہ حسے کیا جاسکتا ہے اور وہ کسی طرح بھی قابل تقسیم نہیں ہے، نہ کاٹ کراس کوتقسیم کیا جاسکتا ہے نہ تو ڈکر، نہ وہم کی مدد سے اس کوتقسیم کیا جاسکتا ہے نہ تو ڈکر، نہ وہم کی مدد سے اس کوتقسیم کیا جاسکتا ہے نہ تو ڈکر، نفطہ جو ہر یہ اور جزو غیر منقسم بھی کہتے ہیں۔ متعلمین کے نزدیک بیہ جزو ثابت ہے اور جسمیہ طبیعی اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہے اور فلاسفہ اس کو باطل کہتے ہیں۔ ان کے خبر مقسمہ ہے مرکب ہے، البتہ تھیم ذی مقراطیس اجزائے غیر منقسمہ نہ کیا جاسکتا ہو۔ غیر منقسمہ کا قائل ہے۔ جزولا یتجزی کو انگریزی میں ایٹم (Atom) کہتے ہیں یعنی وہ چھوٹا ذرہ ہوکسی بھی طرح تقسیم نہ کیا جاسکتا ہو۔

### تقسيم اورقسمت كابيان

تقسیم کے لغوی معنی ہیں: جزو جزو کرنا، جدا جدا کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: مقسوم میں کثرت پیدا کرنا، یعنی ایک چیز کو کئی چیزیں بنانا۔ پھر قسمت کی دوقتمیں ہیں، قسمت خارجی، اور قسمت ذہنی۔

ا قسمت خار بی: وہ تقسیم ہے جس کے نتیجہ میں خارج میں اجزا وجود میں آئیں۔ پھر قسمت خارجی کی دونشمیں ہیں قطعی اور کسری۔

قست قطعی: دھار دارآلہ سے کاٹ کرکسی چیز کے اجزا بنانا۔ قست کسری:کسی چیز کوتو ژکر یا پھاڑ کراس کے اجزاالگ الگ کرنا۔ است وہنی: وہ تقسیم ہے جس کے نتیجہ میں خارج میں اجزا کا وجود نہ ہو،صرف ذہن میں اجزا یائے جائیں۔اس کی بھی دوقشمیں ہیں: وہمی اور فرضی۔

قسست وہمی: وہ تقسیم ہے جو توت واہمہ کی مدد سے کی جائے، پی تقسیم جزئی ہوتی ہے، لیعنی کسی معین چیز کی تقسیم ہوتی ہے، جیسے گز بھر کی لکڑی جوسا منے موجود ہواس کو ذہن میں دوآ دھے کرلیا جائے ، پھرآ دھے کے دوآ دھے کیے جا کیں ، اسی طرح ہر آ دھے کے دوآ دھے کیے جا کیں۔

قسمت فرضی: یعنی عقلی تقسیم وہ ہے جوعقل کی مدد سے کی جائے۔ یہ تقسیم کلی ہوتی ہے، لیعنی کسی بھی غیر معین بلکہ غیر موجود چیز کی تقسیم کی جائے، مثلاً گز کھرلکڑی کا تصور تیجیے، پھراس کی مذکورہ طریقہ پرتقسیم تیجیے اور کرتے چلے جائیے، تو پےقسمت فرضی اور عقلی ہے۔

فائدہ: بعض اجسام سخت ہونے کی وجہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے قطع و کسر کو قبول نہیں کرتے ، ہال قسمتِ وہمیہ کوقبول کرتے ہیں جب کہ وہ محسوں ہوں اور وہم ان کے انقسام إلى هذا الجزء وإلى ذلك الجزء كاحكم كرے، اور بعض اجهام ایسے ہوتے ہیں کہان کا صغر( حچھوٹا بن ) اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ حس ان کے ادراک سے عاجز ہوتی ہے اور وہم کی دسترس وہاں تک نہیں پہنچی کہ قسمین و بین الأجزاء كرسكے، پی وہال قسمت فرضیہ چلے گی، یعنی عقل حکم کرے گی کہ لیہ نصف، ولنصفہ نصف، ولنصفِ نصفه نصف، وهكذا إلى غير النهاية لِ

## غیرمتناہی حد تک تقشیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جب غیرمتناہی کا وجود باطل ہےتو غیرمتناہی حد تک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیز ٹھکما کا جوقول ہے کہ" ہرجسم غیرمتناہی حد تک تقسیم قبول کرسکتا ہے" اسکا مطلب بھی واضح کریں۔

#### جواب

ان دونوں باتوں کا مطلب ہے ہے کہ تقسیم کا تمل کسی حد پر نہ رُ کے، جیسے اُعداد غیر متناہی ہیں، یعنی ہر آخری عدد پر ایک کا اضافہ کیا جائے تو اگلا عدد وجود میں آ جائے گا، گرجس فدر اُعداد عدم ہے وجود میں آ جائے گا، گرجس فدر اُعداد عدم ہے وجود میں آ بیل گے وہ متناہی ہوں گے، بالفعل غیر متناہی اُعداد موجود نہیں ہو کتے ،ای طرح جسم کی تقسیم بھی کسی حد پررک نہیں سکتی، گر جواجز اوجود پذیر ہول گے وہ متناہی ہوں گے، کیوں کہ غیر متناہی کا وجود باطل ہے۔
علاوہ ازیں یہ قاعدہ فلا سفہ کا ہے کہ ہرجسم غیر متناہی حد تک تقسیم قبول کرتا ہے، متنکمین کے اُصول پر یہ قاعدہ ہی باطل ہے۔ ان کے نزد کی جسم طبیعی کی تقسیم اجزائے غیر منقسمہ پر اُصول پر یہ قاعدہ ہی باطل ہے۔ ان کے نزد کی جسم طبیعی کی تقسیم اجزائے غیر منقسمہ پر کے جاتی ہے۔

## عالم کے بارے میں حکمائے مشائی کا نظریہ

یہ سوال ہر سمجھ دار کے ذہن میں انگڑائی لیتا ہے کہ اس عالَم عناصر میں بیا نقلابات: رات دن،گرمی سردی، ماہ وسال،حیوانات، نباتات، فنا وبقا اور آمد ورفت کون پیدا کرتا ہے اور کس طرح پیدا کرتا ہے؟ حکمائے مشائیہ نے اس سوال کوحل کرنے کے لیے پہلے چند مفروضے وضع کیے ہیں جو درج ذبل ہیں:

ا۔ یہ زمین جس پرہم رہنے ہیں تقریباً گول ہے۔ اس کے تین چوتھائی پر پانی محیط ہے اور ایک چوتھائی سے کچھ زیادہ حقہ خٹک ہے جو تمام بڑی حیوانات کامسکن ہے۔ یہ خشکی اور تری دونوں مل کر ایک کرہ بنتا ہے جس پر کرہ ہوا محیط ہے اور کرہ ہوا پر کرہ نار اور اس پر فلک قمر اور اس پر فلک عطار داور اس پر فلک زہرہ اور اس پر فلک شمس اور اس پر فلک مرت خما اور اس پر فلک اور اس پر فلک مشتری اور اس پر فلک زمل اور اس پر فلک تو ابت اور اس پر فلک الا فلاک محیط ہے۔ یہ جارعنا صراور نو افلاک بیاز کے چھلکوں کی طرح تہ یہ تا ہل کر یہ عالم جسمانی محیط ہے۔ یہ جارعنا صراور نو افلاک بیاز کے چھلکوں کی طرح تہ یہ تا ہل کر یہ عالم جسمانی

تيار ہوا ہے۔

ا۔ بیاجسام ارضی (آگ، پانی، ہوا، مٹی) اور اجسام فلکی جو بظاہر طول، عرض اور عمق میں تھیلے ہوئے جواہرات اور وصل وضل اور جوڑ توڑ کی قابلیت رکھنے والے نظر آتے ہیں،
یہی اجسام طبیعیہ ہیں، جو دوا جزائے جو ہر یہ (ہیولی اور صورت جسمیہ) سے مرکب ہیں۔
ان تمام اجسام میں جو مطلق طول وعرض وعمق محسوس ہوتا ہے وہ صورت جسمیہ کا اثر ہے اور طبیعی تاریوں ہوتا ہے وہ صورت جسمیہ کا اثر ہے اور طبیعی تاریوں ہوتی ہے یہ ہیولی کی خاصیت ہے اور ان دونوں اجزائے جسم طبیعی کے ساتھ مخصوص صورت نوعیہ (مائیہ، ہوائیہ، ناریہ، ارضیہ اور فلکیہ) ملتی ہے تو جسم مطلق کی انواع وجود میں آتی ہیں اور اس طرح یہ اجسام مخصوصہ تمین اجزائے جو ہریہ ہیولی، صورت ِجسمیہ اور صورت نوعیہ سے مرکب ہیں۔

سے حکمائے مشائیہ ماورائے محسوسات کئی آشیالتنایم کرتے ہیں، جیسے واجب الوجود، عقول عشرہ، نفوس فلکی وانسانی وحیوانی اور وہ تمام موجودات کا موجداصلی واجب الوجود کو مانے ہیں، مگر وہ وجود زمانہ کے لیے حرکت فلکی کوعلّت مانتے ہیں اور حرکت فلکی سے پہلے کئی موجودات کوشلیم کرتے ہیں جن کوحادث بالذات اور قدیم بالزمان کہتے ہیں۔

٤- حكمائے مشائيہ نے جب انقلابات وحواد ثات ميں اختلاف فصول كومؤثر پايا اور اختلاف فصول كومؤثر پايا اور اختلاف فصول ميں حركات آفتاب وافلاك كومؤثر پايا تو ان كے ذہن ميں بيسوال انجرا كہ خود حركات آفتاب وافلاك ميں بياختلاف كہاں ہے آتا ہے؟ اس خيال نے ان كو حركات افلاك كى شخص كى طرف مائل كيا، انہوں نے رصد گاہیں قائم كيں، وہاں بيٹھ كر ماہرين فلكيات نے چاند، سورج اور ديگر تاروں اور افلاك كى حركات پرغور كيا تو ان كو درج ذيل معلومات حاصل ہوئيں:

اس عالم عناصر کے اوپر سات ایسے اَ فلاک ہیں، جن میں صرف ایک ایک تارہ ہے اور ان کے اوپر آٹھوال فلک ِثوابت ہے، جس میں بیسارے تارے جوہم کونظر آتے ہیں جڑے ہوئے ہیں اور سب سے اوپر نوال آ سان فلک الافلاک ہے، جس میں کوئی تارہ نہیں ہے۔اُفلاک سبعہ سیارہ مغرب ہے مشرق کی طرف دھیمی حیال ہے حرکت کرتے ہیں اور فلک الافلاک سب سے تیز حال ہے مشرق ہے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے اور بوجہ اتصال ماتحت أفلاك كوبھى حركت ديتا ہے۔ يہى حركات افلاك نظام عالم اوراس كے سارےانقلابات وتغیّرات کا اصلی باعث ہیں۔

۵۔ اب بیسوال اٹھتا ہے کہ خود افلاک کا موجد کون ہے؟ اور ان کی مختلف حرکات کا باعث كيا ہے؟ مشّائية بھى عالم ہستى كاموجد إصلى واجب الوجود (الله تعالى) كو مانتے ہيں، مگر ان کا ایک خود ساختہ قانون میہ ہے کہ ''واحد حقیقی ہے واحد ہی صادر ہوسکتا ہے'' یعنی جو چیز ہر جہت ہے ایک ہووہ ایک سے زائداً شیا کوموجودنہیں کرعتی۔ ہاں! کسی چیز میں مختلف جہات موجود ہوں تو وہ مختلف اعتبارات ہے مختلف چیزیں موجود کر عکتی ہے۔ واجب تعالیٰ میں چوں کہ وحدانیت ہے، وہ بے ہمہ ہیں، تعدّد اور تکثر ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا،اس لیے وہ ایک ہی چیز کوموجود کر سکتے ہیں۔اگران سے متعدد چیزیں صادر ہوں گی تو ان میں تعدیہ جہات پیدا ہوجائے گا جو وحدانیت کے سراسرخلاف ہے۔ یمی شبہ معتزلہ کو پیش آیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ماننے ہی ہے انکار کردیا ہے اور صاف انکار کرنے کی بجائے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ صفاتِ باری تعالیٰ ذاتِ باری کا عین ہیں، یعنی ذات اور صفات ایک ہی چیز ہیں۔ ذات سے زائد وہ کچھ نہیں ہیں، کیوں کہ صفات کو ذات ہے زائد مانا جائے گا تو ان کو قدیم بھی ماننا ہوگا، پس تعدّدِ الله لازم آئے گا اور تو حید ہاتھ سے جائے گی۔

حالاں کہ تعدد اس وقت لازم آتا ہے جب صفات ذات سے بالکل مغائر اور علیحدہ چیزیں ہوں، جب کہ صفات کی بیشان نہیں ہے، صفات جہاں بھی ہوں گی من وجیہ غیر ہول گی اور من وجہ عین ہول گی۔مفہوم کے اعتبار سے الگ ہول گی اور مصداق کے

لے اس پر بحث عقول کے بیان کے خاتمہ میں آئے گی۔

اعتبار ہے متحد ہوں گی ، پھر تعدّ دِ اللہ کیوں کر لا زم آئے گا؟

الغرض صفات کی وجہ ہے ذات میں جو اعتباری تعدد پیدا ہوتا ہے فلاسفہ نے اس کو بھی وجوبِ وجود کے منافی سمجھا ہے اور مذکورہ قاعدہ گھڑ ڈالا ہے جس کی وجہ ہے تریا تک ان کی عمارت ٹیڑھی ہی چلی گئی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ

چوں کہ واجب الوجود ہر حثیت ہے واحد ہے،اس لیے وہ بھی عالم ہستی کے یہ بے شار موجودات بلاواسط تنهاموجودنبیں کرسکتا۔اسلیےاس نے ایجادِ عالم کیلئے وسائط پیدا کیے جن کوعقول کہتے ہیں، جو جواہر مجردہ، غیر مرئی، یا کیزہ اور بےنظیر قوت و تدبر کی مالک ہیں۔ اور واجب تعالیٰ نے ایجادِ عالم کا سلسلہ اس طرح قائم فرمایا ہے کہ سب سے پہلے واجب تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا بعقل اول میں تین جہتیں تھیں : ایک اس کے فی نفسہ موجود ہونے کی ، دوسری وجوب بالغیر لیعنی علّت ِ تامہ ہے موجود ہونے کی ، تبسری امکان ذاتی کی تعنی واجب کی طرف احتیاج کی عقل اول نے پہلی جہت سے عقل ثانی کو، دوسری جہت سے فلک الا فلاک کے نفس کواور تیسری جہت سے فلک الا فلاک کے جسم کو پیدا کیا۔ پھر عقل دوم میں بھی یہی تین جہتیں تھیں ، چنانچہ اس نے عقل ثالث کو، فلک ثوابت کے نفس کواوراس کے جرم کو پیدا کیا۔ای طرح برعقل اپنی تین جہتوں ہے تین تین چیزیں پیدا کرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ عقل نہم نے عقل عاشر نفس فلک قمر اورخود فلک قمر کو پیدا کردیا، پھرعقل عاشر نے جس کو بوجہ کثر ہے اُفعال عقل فعال بھی کہتے ہیں حاروں عناصر اوران کے اجزا (ہیولی،صورتِ جسمیہ اورصورتِ نوعیہ ) کو پیدا کیا۔ فلاسفہ عقل عاشر کو مبدأ اورمبدأ فیاض بھی کہتے ہیں۔

ا اب مشّائیہ کے نزدیک واجب الوجود کے علاوہ عالم وجود میں اعقول، 9 افلاک، معناصر، کل ۲۳ موجودات ۔ اور تمام اجسام عضری اور فلکی کی ایک صورت جسمیہ اور چاروں عناصر کا ایک ہیو گی اور 9 افلاک کے لیے 9 ہیو لے اور ہر فلک کے لیے ایک نفس فلکی ،کل نونفوس فلکی ۔ اور چاروں عناصر کی جارا ور نوا فلاک کی نو،کل ۱۳ اصور نوعیہ، مجموعہ

٣٣ اجزائے موجودات۔ اور موجودات اور اجزائے موجودات ملا کرکل ٥٦ چزیں قدیم بالزمان عالم وجود میں آئٹیں۔

ے۔اب بیسوال حل کرنے کا وقت آیا کہ عالم عناصر میں بیانقلابات اور حوادث کون پیدا كرتا ہے؟ مشّائيه بيسوال اس طرح حل كرتے ہيں كەحركات فلكى بمنزله پدراور ہيولائے عضری بمنزلهٔ مادر ہے اور انسان کی طرح افلاک بھی سمجھ دارنفوس رکھتے ہیں اور ان میں حرکت کا شوق وارادہ ہے، چنانچہ جب نفوسِ فلکی نے تحریکات افلاک کی خواہش کی تو نظام فلکی گردش میں آیا اور گردش فلکی ہے عالم عناصر میں رات دن ، ماہ وسال اورموسموں کا اختلاف ظاہر ہوا اور اس سے عضری ہیولی میں انقلاب کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب کسی نی صورت کے لیے عضری ہیو لی کی قابلیت کمال کو پہنچتی ہے تو عقل فعال ہیو لی پر وہی صورتِ نوعیدا تاردیتی ہے جس کی اس میں قابلیت پیدا ہوگئی ہے۔ مثلاً مئی کے مہینہ میں آفتاب کے سرے نز دیک آنے کی وجہ سے عضری ہیولی میں گرمی کی قابلیت پیدا ہوئی،جس سے زمین اور ہوا میں گرمی پیدا ہوئی اور گرمی کے اثر سے یانی بھاپ بن کر ہوا میں اس کے ذرّے اڑنے لگے، اور جون کے مہینے میں یہ اجزا کافی مقدار میں جمع ہوکر ہوا کے سرد طبقے میں پہنچے، جن پر وہاں کی سردی نے اتنا اثر کیا کہ ان میں پانی ہونے کی قابلیت پیدا ہوئی، توعقل فعال نے ان پر پانی کی صورت نوعیہ فیضان کردی،جس سے وہ ہوائی ذر ہے یانی بن کرزمین پر بارش کی شکل میں بر نے لگے۔ اب زمین کی تری ہے اس میں سبزیات اُ گانے کی قابلیت پیدا ہوئی توعقل فعال نے سبریوں کے تخم سے ان برسبریات کی صورت نوعیہ فیضان کردی۔بس اس طرح بدنظام ہستی قائم ہوا اور اسی طرح قائم رہے گا اور پیانقلاباتِ آمد و رفت پیدا ہوئے اور ہوتے ر ہیں گے۔

۸۔ عالم ہستی کے بارے میں حکمائے مشائند کے مذکورہ بالانظریات پرغور سیجیے، آپ کو ہر

نظربداسلامی تعلیمات کے خلاف نظرا کے گا۔ مثلاً:

(الف) مشّائيه ۵۲ فُدُ ما کے قائل ہيں،ليكن متكلمين ایک خدا کے سواکسی کو قدیم نہیں مانتے۔

(ب) مشّائیہ واحد حقیقی کو ایک ہے زائد چیزوں کا خالق نہیں مانتے ،لیکن متکلمین اللّٰہ تعالیٰ ہی کو جو واحد حقیقی ہیں ساری چیزوں کا خالق وموجد مانتے ہیں۔

(نَ) مشّائیہ عقلِ اول کے سوا باقی ساری کا ئنات کو اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور آپس میں ایک دوسرے کی ایجاد کا سبب مانتے ہیں، لیکن مشکلمین موجودات کے ایک ذرّہ میں بھی خدا کے سواکسی کے تصرف کوشلیم نہیں کرتے ، وہ کا ئنات کے ہر ذرے کو اس کا مختاج مانتے ہیں۔

(و) مشّائیہ فلکی ہیولی کوخرق والتیام (پھٹنے اور جڑنے) کے قابل نہیں مانتے ،لیکن مشکمین روز مرہ اس میں فرشتوں کی آمد ورفت مانتے ہیں، بلکہ خاتم النّبیین التّفائی کے لیے افلاک میں آمد ورفت کے قائل ہیں اور قیامت کے دن سارے نظام فلکی کے ریزہ ریزہ ہوجانے کے بھی قائل ہیں۔

(ه) مشّائیہ کے نزدیک واجب الوجود عقل اول کو بیدا کر کے معطل ہوگیا ہے، لیکن متکلمین کا عقیدہ بہ ہے کہ الوجود عقل اول کو بیدا کر کے معطل ہوگیا ہے، لیکن متکلمین کا عقیدہ بہ ہے کہ الحکے لئے ہوئم ہو قبی شان کی اور ہوائے تر محت والی کام میں ہیں ) اور ہوائے تر محمل علی الْعوش استولی کی اللہ کے دوالی ذات عرش پر قائم ہے ) یعنی کا تنات کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔

9۔خلاصہ بیہ ہے کہ حکمائے مشّائیہ نے حرکاتِ فلکی کو بمنز لیرُ پدر اور ہیو لی عضری کو بمنز لیرُ مادر مان کرمسئلہ حل کرلیا۔ان کے نز دیک دونوں کا ملاپ ہی تخلیقِ کا بُنات کے لیے کافی ہوجا تا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، گرمتکلمین یہ فلسفہ مانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں کہ اس میں تعلیماتِ اسلامی نیخ و بُن ہے اُ کھڑ جاتی ہیں۔ اس لیے مشائیہ جس ضرورت کے لیے ہیولی کو تشایم کرتے ہے مشکلمین اس کی جگہ اجزائے لا تجزی کو مانے ہیں، بطلانِ ہیولی پر دلائل قائم کرتے ہیں۔ مشائیہ نے جب بیصورتِ حال دیکھی کہ مشکلمین انجے ہیولی کی جگہ اجزائے غیر منقسمہ سے کام لے کر ہیولی کو باطل حال دیکھی کہ مشکلمین انجے ہیولی کی جگہ اجزائے غیر منقسمہ سے کام لے کر ہیولی کو باطل کرتے ہیں تو وہ اجزائے لا تجزی کے بطلان پر دلائل قائم کرنے گے اور اثباتِ ہیولی پر ذور دینے گیا۔ اس طرح جانبین سے یہ مسئلہ ایک لامتناہی بحث کا سبب بن گیا۔ ا

### جزولا یتجزی کے بطلان کی پہلی دلیل

ہم تین جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ ایک جزودو کے نیج میں ہو،ابہم پوچھتے ہیں کہ درمیانی جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ ایک جزودہ کے درمیانی جزواجی تقسیم ہوگیا اور طرفین بھی۔اور وہ اس طرح کہ وسط کے دوطرف ہوں گے ایک طرف ایک جزو سے ملا ہوا ہوگا اور دوسرا طرف دوسرے جزو ہے، پس اس درمیانی جزوکے دو حقے ہوگئے بعنی تقسیم ہوگیا۔ اسی طرح وہ دونوں جزوجو وسط کے طرفین میں واقع ہیں منقسم ہوگئے، کیوں کہ ان کی بھی دوجہتیں ہوں گی: ایک جہت وسط سے ملی ہوئی،اورایک فارغ ۔اور کیوں میں دوجہتیں نکانا ہی ان کا تقسیم ہونا ہے۔

اور اگر درمیانی جز وطرفین کے ملنے سے مانع نہیں ہے تو بیج والا جزویا تو کسی ایک میں گھس جائے گایا دونوں میں گھس جائے گا اور بید دونوں امر محال ہیں کیوں کہ بیا جزا جواہر ہیں اور جواہر میں تداخل باطل ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے، نیز تداخل کی صورت میں درمیانی جزو درمیانی نہیں رہے گا اور طرفین طرفین نہیں رہیں گے اور بیخلاف مفروض ہے، کیوں کہ ہم نے ان کو طرفین اور وسط مان رکھا ہے، لہذا صورت اول ہی مانی ہوگ

اوراس صورت ميں اجزا كامنقسم ہونا ثابت ہو چكا فبطَلَ الجزءُ!

### بطلان جزوکی دوسری دلیل

ہم تین جزواس طرح فرض کرتے ہیں کہ دو جزوباہم ملے ہوئے ہوں اور تیسراان کے سنگھم پررکھا ہوا ہو، اب ہم پوچھتے ہیں کہ اوپر والا جزو نیچے والے دونوں جزوں پر ہے یا ایک پر؟ اگرایک پر ہے تو ہے خلاف مفروض ہے، کیونکہ ہم نے اسکو دونوں کے سنگھم پررکھا ہے اور اگر دونوں پر ہے تو وہ تقسیم ہوگیا خواہ دونوں پر پورا پورا ہو، یا ایک پر پورا اور ایک پر پورا اور ایک پر پورا اور ایک علی ذیک الجزء ہو گا اور دوسرا حصہ بر بھی ہو، کیوں کہ اس کا ایک حصہ علی بذا الجزء ہوگا اور دوسرا حصہ علی ذیک الجزء اور بہی عقلی تقسیم ہے، پس معلوم ہوا کہ کوئی جزو غیر منقسم نہیں ہوسکتا۔

### دونوں دلیلوں کا جواب

 طیعیات کا پہلافن مجیں تو پھر'' ملاقات'' ہی نے کیاتقصیر کی ہے کہاضافت ہو کر تقاضا انقسام

دوسرا جواب: اور پیجھی تو ہوسکتا ہے کہ ایک جز و پورا کا پورااس طرف ہے بھی ملا ہوا ہواور پورا کا پورا اس طرف ہے بھی ملا ہوا ہواور مراتبِ اَعداد کی طرح مانع ملا قاتِ طرفین ہو اورخود غيرمنقسم ہو، كيوں كەعدد كا ہر مرتبه مراتب سابقه و لاحقه كويلنے بھی نہيں دیتا اور پھر خودمنقسم بھی نہیں ہوتا۔مثلاً پانچ کا عدد حار اور چھ کو ملنے نہیں دیتا اورخود پانچ غیرمنقسم ہے، کیوں کہا گریانچمنقسم ہوگا تو کم از کم دوٹکڑے اس کےضرور ہوں گے اور جس طرح پانی کے خواہ کتنے ہی ٹکڑے سیجیے وہ پانی ہی کہلاتا ہے، پانچ کے دونوں ٹکڑوں کو پانچ پانچ کہیں گے، پس سلسلۂ اُعداد میں دو یا نچ کا ہونالا زم آئے گا جو بداہۃً باطل ہے۔ الحاصل فلاسفه کی ابطال جزو کی دونوں دلیلیں بس مغالطہ ہی ہیں، لہذا ضرور اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ اجسام طبیعیہ اجزائے غیر منقسمہ سے مرکب ہیں اور وہ اجزا تعداد میں متناہی ہیں اور بقدر تعدادِ اجزااجسام کا انقسام متصور ہے کے

# إثبات ہیولی کی دلیل (بر مان فصل ووصل)

حکمائے مشّائیہ کا مذہب بیہ ہے کہ ہرجسم طبیعی دو جو ہری اجزا سے مرکب ہوتا ہے، اس طرح کہ ایک جزو دوسرے جزومیں حال ہوکر پایا جاتا ہے، ادرصورتِ حلول ہے ہوتی ہے کہ جس طرح صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، جزو حال بھی محل میں نعت ہو کر قائم ہوتا ہے۔ جزومحل کو ہیولی اور جزو حال کوصورتِ جسمیہ کہتے ہیں۔اب حیار باتیں ز ہن تشین کرلیں **۔** 

لے تقریرِ دلپذیر :ص ۱۸۷، تلخیص وتو ضیح کے ساتھ۔

- ا۔ جسم طبیعی فی نفسہ متصل واحد ہے، یعنی جس طرح وہ متصل نظر آتا ہے نفسُ الامر میں بھی وہ متصل ہے۔
- ۔ متصل پرانفصال اورمنفصل پراتصال طاری ہوسکتا ہے،مثلاً ایک کٹورے کا پانی دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہےاور دوکٹو روں کا پانی ملا کرایک کیا جاسکتا ہے۔
- ۔ مقصل پر جب انفصال طاری ہوگا تو پہلی والی ایک چیزختم ہوجائے گی اور دونئ چیزیں وجود میں آئیں گی، اور جب منفصل پر اتصال طاری ہوگا تو اس کا برعکس ہوگا، یعنی پہلی والی دو چیزیں فتم ہوکرایک نئ چیز وجود میں آئے گی۔
- ۔ قابل اوراس کے لوازم کا وجود مقبول کے ساتھ ضروری ہے اور بیہ بالکل بدیمی بات ہے، مثلاً کپڑا وصف سواد قبول کرے تو مقبول (سواد) کے ساتھ قابل (ثوب) کا وجود ضروری ہے۔سواد موجود ہواور کپڑا موجود نہ ہوا یسانہیں ہوسکتا۔

اب برہان نصل و صل کی تقریر سنے: وہ اجسام جوقابلِ انفکاک ہیں، مثلاً آگ، پائی، جس طرح وہ ہمیں متصل واحد نظر آرہے ہیں ضروری ہے کہ وہ نفش الامر میں بھی متصل ہوں، ورنہ چارصورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، یا تو وہ اجسام اجزائے غیر منقسمہ سے یا خط جو ہری سے یا سطح جو ہری سے، یا اجسام سے مرکب ہوں گے، اول منقسمہ سے یا خط جو ہری ہوں گے، اول منتصرہ سے یا خط جو ہری باطل ہیں کہ اجزائے لاتجزی، خط جو ہری اور سطح جو ہری باطل ہیں اور چوتھی صورت میں گفتگو ان اجزائے بارے میں شروع کی جائے گی جو کہ اجسام ہیں کہ وہ متصل واحد ہیں یا تبیں؟ اگر وہ متصل واحد نہیں ہیں تو وہی نہ کورہ چاراحتمال نکلیں گے، جن میں سے تین باطل ہوجائیں گے اور چوتھی صورت میں گفتگو کا سلسلہ آگے ، جن میں سے تین باطل ہوجائیں گے اور چوتھی صورت میں گفتگو کا سلسلہ آگے ، جن میں سے تین باطل ہوجائیں گے اور چوتھی صورت میں گفتگو کا سلسلہ آگے ، جن میں واحد ہیں۔

اب جب بھی اس متصل واحد پرانفصال طاری ہوگا یعنی اس پانی کو دو چارحصوں میں بانٹا

جائے گا تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ انفصال کس نے قبول کیا؟ یعنی تقسیم کون ہوا؟ تین ہی احتمال ہیں:

ا۔ مقدار یعنی جسم تعلیمی نے انفصال قبول کیا، یعنی وہ بٹ گئی۔

۳۔ صورتِ جسمیہ نے انفصال قبول کیا جس کے لیے مقدار لازم ہے۔

۔ کسی تیسری چیز نے انفصال قبول کیا۔

پہلے دونوں اختال باطل ہیں، کیوں کہ ان دونوں صورتوں میں حالت واحدہ میں اتصال و انفصال کا جمع ہونالازم آئے گا، کیوں کہ مقدار اور صورت کے لیے اتصال لازم ہے، وہ ان سے جدانہیں ہوسکتا، اب اگرانہی نے انفصال بھی قبول کیا ہے تو اجتاع ضدین لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، نیز مقدمۂ چہارم کی روست بوقت انفصال، اتصال کا وجود ضروری ہوگا، کیوں کہ اتصال مقدار اور صورت کے لیے لازم ہے اور یہی دونوں انفصال کو قبول کرنے والے ہیں اور قابل اور اس کے لوازم کا مقبول کے ساتھ وجود ضروری ہے، خرض اجتاع ضدین لازم آنا ایک قطعی بات ہے۔

اور جب پہلے دونوں احتمال باطل ہو گئے تو تیسرا احتمال متعیّن ہوگیا کہ انفصال کو قبول کرنے والی چیز مقدار اور صورت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور وہی ہیولی ہے، جو فی نفسہ نہ مقصل ہے نہ منفصل، بلکہ وہ اتصال وانفصال میں صورت جسمیہ کے تابع ہے۔ اور جب قابل نقسیم اجسام طبیعیہ میں ہیوئی ثابت ہوگیا تو تمام اجسام میں خواہ وہ قابل انفکاک ہوں یا نہ ہوں جیسے افلاک، سب میں ہیوئی ثابت ہوگیا، کیوں کہ تمام اجسام طبیعیہ میں صورت جسمیہ کا ہونا ایک بدیجی امر ہے اور وہ ہیوئی کے بغیر نہیں ہوسکتی، کیونکہ دونوں میں صلول کا تعلق ہے جسکے لیے احتیاج ضروری ہے، حال بھی بھی محل سے مستغنی نہیں ہوسکتا، اسلیے جہاں جہاں صورت جسمیہ ہوگی سب جگہ ہوئی ہوگا اور صورت جسمیہ نہیں ہوسکتا، اسلیے جہاں جہاں صورت جسمیہ ہوگی سب جگہ ہوئی کا ہونا ثابت ہوگیا۔ نتام اجسام عضر بیداور اُجرام فلکیہ میں مختق ہے، لہذا سب جگہ ہیوئی کا ہونا ثابت ہوگیا۔

### بربان کی بنیاد ہی غلط ہے

برہانِ فصل ووصل کا بیہ مقدمہ کہ'' قابلِ انفکاک اجسام جس طرح متصلِ واحد نظر آرہے ہیں، نفسُ الامر میں بھی وہ متصل ہیں'' متکلمین اس مقدمہ کوتسلیم نہیں کرتے، ان کی رائے میں اجسام طبیعیہ بظاہر متصل نظر آرہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ متصلِ واحد نہیں ہیں، بلکہ اجزائے غیر منقسمہ متناہیہ سے مرکب ہیں اور اتصال وانفصال کو یہی اجزائے لا تجزی قبول کرتے ہیں، جیسے گوندھا ہوا آٹا، اجزائے منفصلہ سے مرکب ہے، اگر اس آٹے کو بانٹ دیا جائے تو انفصال کو بھی آٹے کے اجزائی قبول کریں گے۔ اس کے لیے کسی ہیوٹی کو مانے کی ضرورت نہیں۔ غرض جب بر ہان کی بنیاد ہی قابلِ تسلیم نہیں تو باقی باتیں اور نتیجہ کیوں کر قابلِ تسلیم نہیں تو باقی باتیں اور انتہا کی وارک تھی تالی تسلیم نہیں تو باتی باتیں اور نتیجہ کیوں کر قابلِ تسلیم نہیں ہوگا؟

### صورت جسميه اور ہيو ليٰ ميں تلازم كا بيان

اب صورتِ جسمیہ اور ہیولی میں تلازم کو سمجھ لینا جا ہیے۔ تلازم بابِ تفاعل کا مصدر ہے، اس کے لیے دونوں جانب سے لزوم ضروری ہے، یعنی صورتِ جسمیہ ہیولی کے بغیر نہیں ہوسکتی اور ہیولی صورت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ دونوں دعوؤں کی دلیلیں درج ذیل ہیں:

ا۔ صورتِ جسمیہ ہیولی کے بغیر اس لیے نہیں ہوسکتی کہ وہ ہیولی میں حال ہے اور حال جو ہری محل سے مستغنی نہیں ہوسکتا، کیوں کہ حلول کے لیے احتیاج ضروری ہے، اور اگر صورتِ جسمیہ ہیولی میں حلول کیے بغیر بذات خود موجود ہوتو دو حال ہے خالی نہیں ہوگی یا تو متناہی ہوگی یا غیر متناہی تو اس لیے نہیں ہوسکتی کہ تمام آجسام اور تمام ابعاد متناہی ہیں۔ فلاسفہ نے بعد غیر متناہی کو بہت ہے ولائل سے باطل کردیا ہے (ابھی آگے متناہی کو بہت سے ولائل سے باطل کردیا ہے (ابھی آگے آپ بر ہانِ تطبیق اور بر ہانِ سلمی پڑھیں گے جن سے لا متناہی کو باطل کردیا جائے گا)۔

اور متناہی اس کیے نہیں ہوسکتی کہ اس صورت میں صورتِ جسمیہ متشکل (شکل والی) ہوجائے گی، کیوں کہ اس کو ایک یا چند خطوط گیریں گے اور صورتِ جسمیہ کامتشکل ہونا باطل ہے، کیوں کہ اس کوشکل یا تو اس کی ذات کی وجہ سے حاصل ہوگی یا کسی سبب لازم کی وجہ سے حاصل ہوگی یا کسی سبب لازم کی وجہ سے اور تینوں صورتیں باطل ہیں، اس کیے صورتِ جسمیہ کامتشکل ہونا بھی باطل ہے۔

پہلی دوصور تیں تو اس لیے باطل ہیں کدان میں تمام اجسام طبیعیہ کی ایک بی شکل ہوکررہ جائے گی اور تیسری صورت اس لیے باطل ہے کہ اس صورت میں شکل کا صورت جسمیہ ہوگر ہونا درست ہوگا، کیوں کہ وہ ایک عارضی چیز ہے اور جب ایک شکل زائل ہوکر صورت جسمیہ دوسری شکل اختیار کرے گی تو انفصال پایا جائے گا اور جو بھی چیز انفصال کو قبول کرے وہ ہیولی اور صورت جسمیہ ہے مرکب ہوتی ہے، اس لیے خلاف مفروض لازم آئے گا کہ صورت کو ہیولی سے مجرد مانا تھا اور وہ ہیولی کے ساتھ ہوگئی۔ اور یہ خلاف مفروض صورت کو ہیولی سے عاری مانے کی وجہ سے لازم آیا ہے، اس ثابت ہوا کہ صورت ہیولی سے عاری (خالی) نہیں ہوگئی۔

اور ہیوالی بھی صورتِ جسمیہ کے بغیر موجود نہیں ہوسکتا ، کیوں کہ اگر ہیوالی صورتِ جسمیہ کے بغیر پایا جائے گا تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا ، یا تو اشار ہُ حیہ کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا ، اور دونوں صورتیں باطل ہیں ، پس اس کا بغیر صورت کے پایا جانا بھی باطل ہے۔ اشار ہُ حیہ کے قابل ہونا تو اس لیے باطل ہے کہ اس صورت میں ہیوالی یا تو قابل تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا ، ثانی شق باطل ہے ، کیوں کہ جو بھی چیز اشار ہُ حیہ کے قابل ہوتی ہو وہ ضرور قابل تقسیم ہوتی ہے اور اول صورت بھی باطل ہے ، کیوں کہ اس صورت میں یا تو ضرور قابل تقسیم ہوتی ہے اور اول صورت بھی باطل ہے ، کیوں کہ اس صورت میں یا تو جہت واحدہ میں قابل تقسیم ہوگا یا جہتین میں یا تینوں جہات میں ۔ پہلی صورت میں ہیوالی خط جو ہری دو ہری ، دوسری صورت میں سطح جو ہری اور تیسری صورت میں جسم ہوگا۔ خط جو ہری

اور سطح جو ہری کے تو فلا سفہ قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ دونوں اسی دلیل سے باطل ہیں جس سے جزولا ینجزی باطل کیا جاتا ہے اور ہیو لی جسم بھی نہیں ہوسکتا، ورنہ وہ ہیو لی اورصورت جسمیہ سے مرکب ہوگا، حالاں کہ ہم نے اس کوصورت سے مجرد مانا تھا۔

اور ہیو کی کا اشار ہُ حسیہ کے قابل نہ ہونا اس لیے باطل ہے کہ جب اس کے ساتھ صورت ملے گی تو ہیو لی تمام اُحیاز (اُمُسِکِسَة) میں ہوگا یا بعض میں یا کسی میں بھی نہیں ہوگا؟ پہلی اور تیسری صورتیں بداہةً باطل ہیں اور دوسری صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، کیوں کہ جب اس کی نسبت تمام احیاز کی طرف میساں ہے تو پھر وہ کسی ایک چیز میں

اور جزولا پنجزی والی دلیل خط جو ہری اور سطح جو ہری میں اس طرح جاری ہوگی کہ اگر خط جو ہری بالاستقلال موجود ہوگا تو ہم اس کو دوسطحوں کے درمیان رکھ کریوچھیں گے کہ وہ دونوں سطحوں کو ملنے ہے روکتا ہے یانہیں؟ نہ روکنا تو باطل ہے، ورنہ خطوط میں تداخل لازم آئے گا، یعنی بیر ماننا پڑے گا کہ دوخطوں کا مجموعہ ایک خط سے بڑانہیں ہے، حالاں کہ مجموعہ بڑا ہوتا ہے۔اور مانع بننا بھی باطل ہے، کیوں کہ اس صورت میں چے والے خط کے دوطرف نکلیں گے، پس خطعرض (چوڑائی) میں تقسیم ہوجائے گا، حالاں کہ وہ صرف طول میں تقسیم قبول کرتا ہے، ای طرح ہیو لی سطح جو ہری بھی نہیں ہوسکتا، یہ بھی اسی ولیل سے باطل ہے جس سے خط جو ہری باطل ہوتا ہے۔

آلیک شبہ: بہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہیولی اورصورتِ جسمیہ ایک دوسرے کے بغیرنہیں یائے جاسکتے تو ہرایک دوسرے پرموقوف ہوگا اور پیصری دور ہے اور دور باطل

جواب ریہ ہے کہ تو قف کی جہتیں مختلف ہیں۔ ہیولی تو اپنے یائے جانے میں صورت جسمیہ کا مختاج ہے اور صورت جسمیہ اپنے تشخص (متعیتن ہونے) میں ہیولی کی مختاج ہے، کیوں کہ صورت کامتشخص ہونا اس کے متناہی ومتشکل ہونے پر موقوف ہے اور صورت کو تناہی اور تشکل ہونے ہر موقوف ہے اور صورت کو تناہی اور تشکل ہوٹا کی جہت ہے حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ صورت جسمیہ تو تمام اجسام عضریہ اور اجرام فلکیہ کی ایک ہے، البتہ ہیولی ہر ایک کا الگ الگ ہے، اس لیے ہیولی ہی صورت جسمیہ کو مشخص و متعین کرسکتا ہے نہ

نوٹ: پہلے اِبطال جزولا پنجزی کے دلائل باطل کیے جا چکے ہیں، اس لیے اثباتِ ہیولیٰ کی دلیل کا ردّ ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اثباتِ ہیولیٰ کا مدار ابطالِ جزو پر ہے اور جب بنیا د ہی باطل کردی گئی تو اس پرتغمیر ہونے والی عمارت خود بہخود منہدم ہوجاتی ہے۔

### إبطال لا تناہی کے دلائل

فلاسفہ کے نز دیک کوئی بُعداور کوئی جسم غیر متناہی نہیں ہوسکتا۔ انہوں نے بُعدِ غیر متناہی کے ابطال پرمتعدد دلائل قائم کیے ہیں، ذیل میں ان کی دودلیلیں بیان کی جاتی ہیں:

ا۔ بر ہان تطبیق: اگر بُعد غیر متنائی موجود ہوتو ہم اس میں ایک نقطہ فرض کر کے اس سے
ایک خط نکالیں گے جو لا إلی النّہا یہ چلا جائے گا، البتہ یہ خط جانب مبدأ میں متنائی ہوگا۔
پھراس خط کے مبدأ سے ایک گز-مثال کے طور پر-چھوڑ کر دوسرا نقطہ فرض کریں گے اور
اس میں سے دوسرا خط نکالیں گے جو لا الی النّہا یہ چلتا رہے گا۔ پہلا خط بڑا ہوگا اور دوسرا
چھوٹا، اس لیے پہلاکل ہوگا اور دوسرا جزو۔

اب ہم دونوں خطوں کے مبدئین سے تطبیق دینا شروع کریں گے، یعنی دونوں کو ہاہم ملائیں گے اس طرح کہ بڑے خط میں ایک گز پر-مثال کے طور پر- ایک نشان لگا ئیں گے اور چھوٹے خط میں بھی استے ہی فاصلہ پرنشان لگا ئیں گے اور کہیں گے کہ بیاس کے اور جھوٹے خط میں بھی استے ہی فاصلہ پرنشان لگا ئیں گے اور کہیں گے کہ بیاس کے برابر ہوگیا۔ای طرح آ گے ایک ایک گز پر دونوں خطوں میں نشان لگاتے جا ئیں گے اور دونوں میں تطبیق دیتے جا ئیں گے۔

اب یہ تطبیق یا تو چلتی ہی رہے گی تو دونوں خطوں کا برابر ہونا لازم آئے گا اور کل اور جزو مساوی ہوجا ئیں گے جو بداہۃ باطل ہے، یا کسی جگہ تطبیق رُک جائے گی اور چھوٹا خطختم ہوجائے گا تو وہ منتہی ہوجائے گا۔اب و کچھنا یہ ہے کہ بڑا خطاس سے کتنا بڑا ہے؟ اور کس جانب میں بڑا ہے؟ ظاہر ہے کہ مبدأ کی جانب میں بڑا نہیں ہوسکتا، ور نہ مبدأ ،مبدأ نہیں رہے گا اور درمیان میں بھی زیادتی نہیں ہوسکتی ، کیوں کہ اُوساط منظم ہیں اس لیے لامحالہ انتہا کی جانب میں زیادتی ماننی ہوگی۔

اب سوال میہ ہے کہ کتنا زائد ہے؟ ظاہر ہے کہ اتنا ہی زائد ہے جتنا جانب مبدأ میں جیموٹا خط اس ہے کم ہے، یعنی ایک گز اور جیموٹا خط متنا ہی ہو چکا ہے۔ پس قاعدہ جاری ہوگا کہ ''جو چیز متنا ہی پر بقدر تنا ہی زائد ہووہ متنا ہی ہوتی ہے'' پس بڑا خط بھی متنا ہی ہوگیا۔ ''۔ بریان سلمی کو سمجھنے کے لیے تین یا تیں ؤ ہن نشین کرلیں ؛

ا۔ ایک معین نقطہ ہے ایسے دوغیر متنا ہی امتداد نکل سکتے ہیں، جن کے درمیان بُعد (دوری) برابر بڑھتار ہے۔

۔ نیچے والے تمام آبعاد اوپر والے لبعد میں ضرور ہوں گے، ورنہ اس کا اوپر ہونا غلط ہوجائے گا۔

کامل شکل مثلث بن جائے گی اور ہم اس کا نام بُعدِ اصل رکھیں گے، پھرآ گے ای طرح ایک ایک گزیرِ نقطے فرض کر کے ان کو خطوط سے جوڑتے جائیں گے اور بالترتیب بُعدِ اول، بُعدِ ثانی ....الخ نام رکھیں گے، تو سٹرھی نماشکل تیار ہوجائے گی جو بیہ ہے:

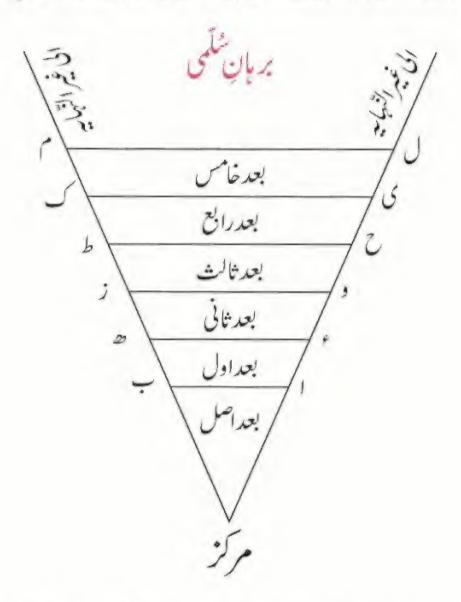

اب سوال میہ ہے کہ ان دونوں خطوں کے درمیان جو کشادگی ہے وہ متناہی ہے یا غیر متناہی؟ ہے باغیر متناہی؟ متناہی؟ متناہی؟ متناہی؟ متناہی تو ہونہیں سکتی کیوں کہ دونوں خط لا الی النہامیہ جارہے ہیں، پھر فرجہ متناہی کیے ہوسکتا ہے؟ اور وہ فرجہ غیر متناہی بھی نہیں ہوسکتا، کیوں کہ وہ محصور بین الحاصرین ہے اور فلسفہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ''جو چیز محصور بین الحاصرین ہو وہ متناہی ہوتی ہے۔'' نیزیہ

بھی قاعدہ ہے کہ''اگر متناہی پر زیادتی بقدر تناہی ہوتو وہ متناہی ہوتی ہے۔'' غرض اُبعد کو متناہی ماننا ضروری ہے اور بیہ خلاف مفروض ہے اور بیہ خلاف مفروض لازم آیا ہے اُبعد کو غیر متناہی ماننے ہے، پس اُبعد کا غیر متناہی مانناہی باطل ہوا۔

نوٹ: بر ہان تطبیق صرف جانب طول میں اور بر ہان سلمی طول اور عرض دونوں جانبوں میں عدم تناہی کو باطل کرتی ہے۔

ٹوٹ: ابطالِ لا تناہی کے اور بھی دلائل ہیں ، جیسے بر ہانِ تضعیف ، بر ہانِ مسامت وغیرہ ، جو بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔اس رسالہ میں صرف دو ہی پراکتفا کیا گیا ہے۔

### ولائل نہیں، بس مغالطے!

ابطالِ لا تناہی کے تمام دلائل بس مغالطے ہیں۔حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتوی ویسٹونٹ نے'' تقریر دلپذیز' میں اِن تمام دلائل کا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ہم یہاں صرف تمین باتیں نقل کرتے ہیں:

ا۔ تناہی مفہوم مقید ہے اور لا تناہی مطلق اور ہر مقید کے لیے مطلق ضروری ہے، کیوں کہ مطلق میں قید بڑھانے سے مقید بنتا ہے، اگر مطلق نہ ہوتو مقید موجود نہیں ہوسکتا۔ اور جب سب لوگ متناہی اور تناہی کو موجود مانتے ہیں تو اس کا وجود غیر متناہی اور لا تناہی کے وجود کے بغیر کیسے ہوسکتا ہے؟ اگر لا تناہی کو باطل کیا جائے گا تو وہی باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ متناہی اور تناہی بھی باطل ہوجا کیں گے۔

ا۔ برہانِ تطبیق میں جو دوسلسلوں کے مبدأوں میں ایک گز کا تفاوت فرض کرکے دوسری جانب دونوں کو غیر متناہی مانا گیا ہے اور پھر ذہن میں تطبیق دینی شروع کی گئی ہے ، اس سے لا تناہی کو کچھ مضرت نہیں ، کیوں کہ تطبیق ایک ذہنی حرکت ہے اور حرکت کے لیے زمانہ درکار ہے اور خرکت مصور نہیں جو تمام غیر متناہی سلسلہ کی تطبیق کر جائیں، اور جانبِ غیر متناہی میں کمی بیشی نکالیں۔اس لیے یہ کمی بیشی مبدأ کی طرف ہی رہے گی، دوسری طرف بوجہ لا تناہی گویا مساوات ہی رہے گی، بس مبدأ کی طرف ہے ایک سلسلہ کم ایک زیادہ ہوجائے گا اور اس میں کوئی خرابی نہیں، کیوں کہ إدهر تو ان کومتناہی مان ہی رکھا ہے۔

۔ برہانِ سلمی میں یہ کہنا ہی ہے کہ غیر متنائی متنائی ساقوں کے درمیان محصور نہیں ہوسکتا، ورنہ اس کا متنائی ہونالازم آئے گا،لیکن اگر حاصر بھی غیر متنائی ہوں تو اس کے بطلان کی کیا دلیل ہے؟ جیسے اُبعد متنائی میں تو اجزائے غیر متقسمہ غیر متناہی آسکتے، مگر اُبعد غیر متنائی میں اجزائے غیر متنائی اُسکتے، مگر اُبعد غیر متنائی میں اجزائے غیر متنائی آسکتا میں مظر وف غیر متنائی آسکتا میں مظر وف غیر متنائی آسکتا میں مظر وف بھی غیر متنائی آسکتا میں مظر وف بھی غیر متنائی آسکتا ہے۔ لہذا حصر میں بھی بہی سمجھے کہ متنائی، حاصر غیر متنائی نہیں ہوسکتا، مگر غیر متنائی اگر عاصر غیر متنائی ہو جائے تو اس میں کیا گناہ ہے؟

#### صورت ِنوعیه کابیان

پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مطلق جسم ہیولی اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے اور اجسام طبیعیہ کی مختلف انواع مثلاً آگ، پانی وغیرہ کی تشکیل میں ان دو جو ہری اجزا کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہے جس کا نام صورت نوعیہ ہے۔ یہ صورت آثار خاصہ کا سبب بنتی ہے، مثلاً آگ کا جلانا، پانی کا بجھانا، جسم کاکسی خاص چیز میں ہونا وغیرہ۔ اور صورت نوعیہ کے جوت کی دلیل ہیہ کہ اجسام طبیعیہ، آثار، مقادیر، اُشکال، اُحیاز اور کیفیات کے اعتبار سے بداہة مختلف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اختلاف کا سبب کیا ہوئی سبب کیا اور چیز۔ ہیولی تو ہاعث نہیں ہوسکتا، کیوں کہ وہ قابل ہے اس لیے فاعل نہیں ہوسکتا۔ پھر اور چیز۔ ہیولی تو باعث نہیں ہوسکتا، کیوں کہ وہ قابل ہے اس لیے فاعل نہیں ہوسکتا۔ پھر اور چیز۔ ہیولی ایک ہے، اس لیے وہ آثار مختلفہ کا سبب ہو، یا صورت جسمیہ، یا کوئی تمام عناصر کا ہیولی ایک ہے، اس لیے وہ آثار مختلفہ کا سبب کیوں کر ہوسکتا ہے؟

اسی طرح صورتِ جسمیہ بھی باعث نہیں ہوسکتی ، ورنہ لازم آئے گا کہ تمام عالم کے آثار و
اشکال اور مقادیر واحیاز ایک ہی ہوں ، کیوں کہ تمام اجرام واجسام کی صورتِ جسمیہ ایک
ہے ، اس لیے لامحالہ ماننا ہوگا کہ جسم میں ہیولی اور صورتِ جسمیہ کے علاوہ کوئی اور جز وبھی
ہے جواجسام کے تنوع کا سبب ہے ، وہی جز وصورتِ نوعیہ ہے اور وہ ہیولی میں حال ہے ،
اس لیے ہیولی کی محتاج ہے اور ہیولی تنوع میں اس صورت کا محتاج ہے اور یہ صورت بھی
جو ہر ہے ، کیوں کہ جس حال کی طرف محل محتاج ہوتا ہے وہ حال حال جو ہری ہوتا ہے۔

#### مقولات كابيان

هَـقُوْ لَـٰهُ کے لغوی معنی ہیں: بولی ہوئی بات،اوراصطلاحی معنی ہیں: وہ چیز جوکسی دوسری چیز رِ محمول ہو، یعنی اس کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے، جیسے: زید گ قائم میں قائم زید پرمحمول ہے، اورمقولات عشرہ کومقولات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اجناس عالیہ ہیں <sup>لے</sup> اور کلی ہیں اور اپنے ماتحت پرمحمول ہوتے ہیں ، یعنی دنیا میں جوبھی چیز موجود ہوگی اس پر ان دیں مقولات میں ہے کسی ایک کاحمل واطلاق ضروری ہوگا، یا تو وہ جو ہر ہوگی یا عرض لے جنس عام مفہوم کو کہتے ہیں، جیسے حیوان ایک عام مفہوم ہے جوانسان،فرس، بقر عنم وغیرہ بے شارانواع کوشامل ہےاوراس کا مقابل غیرحیوان ہے۔ پھراس ہےاو پرجسم نامی عام مفہوم ہے جوحیوان اور غیرحیوان کوشامل ہے اور اس کا مقابل جسم غیرنا می ہے۔ پھراس سے اوپرجسم مطلق عام مفہوم ہے جوجسم نامی اور غیرنا می کوشامل ہے اور اس کا مقابل غیرجتم ہے۔ پھراس سے اوپر جو ہر عام مفہوم ہے جوجتم اور غیرجتم کوشامل ہے اور اس کا مقابل عرض ہے۔ فلاسفہ کے نز ویک بس بہی آخری مفاہیم ہیں، ان ہے او پر کوئی ایسا عام مفہوم نہیں ہے جو جو ہر اور عرض دونوں کو شامل ہو، اس لیے انہی کو اجناب عالیہ کہتے ہیں۔ مگر حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتوی پیشن ابانی دارالعلوم دیو بندنے اس سے اختلاف فر مایا ہے اور ارشاد فر مایا ہے کہ جو ہر وعرض سے او پر بھی عام مفہوم ہے جو دونوں کو شامل ہے اور وہ وجود ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، اسی کی دوقشمیں جو ہر وعرض میں اور وجود کا مقابل عدم ہے، پس اجناس عالیہ جو ہر وعرض نہ ہوئے بلکہ وجود وعدم ہوئے۔'' تقریر ولیڈیز'' میں متعدد جگہ حضرت نے اس مئلہ کو مقح اور مدلل کیا ہے۔ طبعیات کا پہلافن جو ہر کے احکام کی کوئی قشم ہوگی ، جیسے زمین جو ہر ہے ، أعداد کم منفصل ہیں اور کھڑا ہونا اور بیٹھنا وغیرہ ·

مقولے دس ہیں، ایک جو ہراورنوعرض، یعنی کے، کیف، أین، متی، إضافة، مِلك، وضع، فعل اور انفعال.

جو ہر: وہ ممکن ہے جو کل کے بغیر موجود ہو سکے، یعنی وہ کسی ایسے کل کامختاج نہ ہو جواس کو موجود کرے، جیسے کپڑا، کتاب،قلم وغیرہ بے شار چیزیں اسی شان کی ہیں،اس لیے سے سب جواہر ہیں۔اور جو ہر بذاتِ خود متمکن ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے تحیّز میں کسی کے تابع

پھر جو ہر کی دوقتمیں ہیں: مادّی اور غیر مادّی (روحانی)۔

جو ہر ماؤی: (جو ہر غیر مفارق عن الماؤۃ) وہ جو ہر ہے جو ماؤی ہو، بیرتین ہیں: ہیولی، صورتِ جسمیه اورجیم طبیعی (صورتِ نوعیه )۔

جو ہر غیر ماقائی (جو ہر مفارق عن المادّة) وہ جو ہر ہے جوغیر مادّی ہو، پیردو ہیں :نفس

نفس غیر مادّی جو ہر ہے، اس کا جسم سے تدبیراورتصرف کاتعلّق ہوتا ہے، یعنی وہ جسم کو پروان چڑھا تا ہے،اس کو گلنے سڑنے سے اور بگڑنے سے محفوظ رکھتا ہے اور وہ جسم میں ایے آرڈر نافذ کرتا ہے۔اورعقل بھی غیر ماڈی جو ہر ہے،اس کاجسم سے تدبیر وانتظام کاتعلّق نہیں ہوتا، بلکہ تا نیر کاتعلّق ہوتا ہے، یعنی عقل صرف جسم پراثر انداز ہوتی ہے۔

#### 50 2 Jeg.

ا۔ جوہر دیر تک باقی رہ سکتا ہے، بلکہ اس کا وجود اسکے ختم ہونے کے زمانہ تک مسلسل رہ

۲۔ جواہر میں تداخل نہیں ہوسکتا ،البتہ حلول ہوسکتا ہے۔اورایک رائے یہ ہے کہ جو ہراگر غیر مقداری ہوجیسے بُعدِ مجرد تو اس میں تداخل ہوسکتا ہے۔

۔ جو ہر یکدم نیست سے ہست ہوتا ہے اور معدوم بھی ای طرح ہوجا تا ہے، نیز اس کا کچھ حقہ بھی معدوم ہوسکتا ہے۔

۲۔ جو ہراگر ماؤی ہوتواسی طرف اشار ہُ حید کیا جاسکتا ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ مرض وہ ممکن ہے جو کسی محل میں پایا جائے ، یعنی وہ پائے جانے میں ، باقی رہنے میں اور متمکن ہونے میں کسی ایسے محل کامختاج ہو جو اسکوسہارا دے ، عرض بذات خوداشار ہُ حید کے قابل نہیں ہوتا ، البتہ بالعرض (جبعاً) اس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے ، جیسے کپڑے کی سیابی اور سفیدی اسی شان کی چیزیں ہیں کہ وہ نہ تو کپڑے کے بغیر پائی جاسکتی ہیں ، نہ باقی رہ سکتی ہیں ، نہ ان کی طرف مشقلاً اشارہ کیا جاسکتا ہے ، البتہ کپڑے کہ تبعیت میں مشار الیہ بن سکتی ہیں ، اس کی طرف مشقلاً اشارہ کیا جاسکتا ہے ، البتہ کپڑے کی تبعیت میں مشار الیہ بن سکتی ہیں ، اس کے بیا عراض ہیں ۔

اعراض نو بين جو درج ذيل بين:

ائے، وہ عرض ہے جو بذاتِ خود قابلِ تقسیم ہو، یعنی اس میں اجزااور حقے فرض کیے جاسکتے ہوں۔ پھرکم کی دوقتمہیں ہیں: کم متصل اور کم منفصل۔

کم متصل: وہ کم ہے جس کے اجزائے مفروضہ کے درمیان کوئی حدمشترک ہو، مثلاً کسی خط کو دو برابریا کم وہیش حصول میں تقسیم کریں تو بچ میں نقطہ حدمشترک ہوگا جوایک حصّہ کا منتہی ہوگا اور دوسرے کا مبدأ۔ کم متصل دو چیزیں ہیں: ا۔مقدار ۴۔زمانہ۔

مقدار: وہ کم مقصل ہے جس کے اجزاا یک ساتھ موجود ہوں۔الیی چیزیں تمین ہیں: خطِعرضی، سطِ عرضی اورجسم تعلیمی۔

زمانہ: وہ کم متصل ہے جس کے اجزاا یک ساتھ موجود نہ ہوں۔ زمانہ کے سب اجزا

ایک ساتھ موجود اس لیے نہیں ہوتے کہ زمانہ ماضی تو گزر چکا اور مستقبل ابھی آیا نہیں ،البتہ حال موجود ہے ،گراس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ موجود حقیق ہے یا امرِ موہوم۔ اور زمانہ کم متصل اس لیے ہے کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان آن حدِ مشترک ہے، جیسے خط کے اجزا کے درمیان نقطہ حدِ مشترک ہے۔

کم منفصل: وہ کم ہے جس کے اجزائے مفروضہ کے درمیان کوئی حدّمشترک نہ ہو۔ کم منفصل وہ کا عدّمشترک نہ ہو۔ کم منفصل صرف اعداد (گنتی) ہیں۔ دس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں تو دو پانچ وجود میں آئیں گے اور ان کے درمیان کوئی حدّمشترک نہ ہوگا۔ پہلانصف پورے پانچ پرختم ہوگا اور دوسرانصف جھے سے شروع ہوگا، پیج میں کچھ نہ ہوگا۔

ا۔ کیف: وہ عرض ہے جو بذاتِ خود نہ تو تقشیم کو چاہے نہ نسبت کو، جیسے شہد کی مٹھاس، کتابت کا ملکہ وغیرہ۔

فوائد قیود: پہلی قید ہے ''کم' نکل گیا، کیوں کہ وہ بالذات تقسیم کو جا ہتا ہے اور دوسری قید ہے عرض کے باقی مقولے نکل گئے، کیوں کہ وہ سب نسبت کو چاہتے ہیں، مثلاً اضافت، جیسے اُبوّت (باپ ہونا) باپ کی طرف نسبت کو چاہتا ہے، اور متی کسی زمانہ میں کسی چیز کے حاصل ہونے کی نسبت کو مقتضی ہے اور''لذاتہ'' کی قیداس لیے لگائی ہے کہ جو کیف بالذات تو تقسیم کونہیں چاہتا، مگرمحل کے واسطہ ہے منقسم ہوتا ہے، یعنی بالعرض تقسیم کوقبول کرتا ہے، وہ کیف تعریف سے خارج نہ ہوجائے۔

#### پهركيف كى چارتشمين بين:

ا۔ وہ کیفیت جس کا حواسِ ظاہرہ سے ادراک کیا جاسکے، جیسے شہد کی مٹھاس اور سمندر کے پانی کا کھارا پن (بید دو مثالیس انفعالیت یعنی کیفیت ِ راسخہ کی ہیں جو جلدی ختم نہیں ہوتی) اور خوف زدہ کے چہرے کی زردی اور شرمندہ کے چہرے کی سرخی (بید دو مثالیس انفعال یعنی کیفیت ِ غیررا سخہ کی ہیں جو جلدی سے ختم ہوجاتی ہے)۔

۲\_نفسانی کیفیت بعنی حال اور ملکه\_

حال: وہ کیفیت ہے جوجلد ختم ہوجائے، جیسے کتابت ابتدائی مرحلہ میں، اگراس کی مزاولت جیموٹ جائے تو وہ کیفیت ختم ہوجائے گی اور کا تب فن بھول جائے گا۔ مزاولت جیموٹ جائے تو وہ کیفیت ختم ہوجائے گی اور کا تب فن بھول جائے گا۔ ملکہ: وہ کیفیت ہے جوجلد ختم نہ ہواور یہ بات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی کام بار بارکیا جائے اور نفس اس کا مقاتی اور خوگر ہوجائے، جیسے کتابت فن میں مہارت پیدا ہونے کے بعد ملکہ بن جاتی ہے۔

۔ وہ کیفیتیں جو یا تو کم متصل کیساتھ خاص ہوں، جیسے شکل کا مثلث یا مربع ہونا، یا کم منفصل کے ساتھ خاص ہوں جیسے عدد کا جفت، طاق،مساوی یا زیادہ ہونا۔

شكل مثلث: تين ضلعوں والى شكل: 🛆

شكل مربع: حيارضلعون والى شكل:

ضلع: وه خط جوشکل مثلث ومربع وغیره کو گھیر تا ہے۔

م\_استعدادی کیفیتیں، لینی وہ طافت اور کمزوری جوانسان وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے۔

س۔ آین: وہ عرض ہے جو کسی جسم کو کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، مثلاً آدمی کامسجد میں ہونا، درسگاہ میں ہونا، گھر میں ہونا وغیرہ اوراس حالت کے بارے میں آین (کہاں) سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے آئین زید گئال ہے؟ جواب: مسجد میں ہے یا گھر میں ہے وغیرہ۔

ی ہے۔ متی : وہ عرض ہے جو کسی جسم کو کسی معین زمانہ میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، مثلاً مسافر کا جمعہ کو آنا، اور اس حالت کے بارے میں متی (کب) سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے متلی یقدُمُ ذیکہ ؟ زید کب آئے گا؟ جواب: جمعہ کو۔ ۵۔اضافت: دو چیزوں کے درمیان وہ نسبت وتعلّق ہے جس کاسمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہے، جیسے باپ ہونا اور بیٹا ہونانسبتیں ہیں، باپ ہونے کوای وقت سمجھ سکتے ہیں جب بیٹا ہونا پہلے سمجھیں،اسی طرح بیٹا ہونا اس وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب پہلے باپ ہوناسمجھ لیں۔

وضاحت: بعض باتیں الی ہوتی ہیں کہ ان کا سمجھنا دو کے سمجھنے پر موتوف ہوتا ہے، وہ
باتیں از قسم اضافت ونسبت کہلاتی ہیں، مثلاً فوقیت، تحسیت، اُبوّت، بُنوّت، بُنوّت، ملاقات،
اتصال، انفصال، محبّت، عداوت، زوجیت، اُخوّت وغیرہ، اس قسم کے مضامین ہیں کہ
جب تک اور دو چیزوں کا وجود نہ مانا جائے ان کا وجود نہیں ہوسکتا اور جب تک اور دو
چیزوں کا تصور نہ کیا جائے تب تک ان نسبتوں کا تصور نہیں ہوسکتا ۔ فوقیت کو سمجھنے کے لیے
ایک وہ چیز چاہیے جس کواو پر کہیں، دوسری وہ چیز چاہیے جس کی نسبت اس کواو پر کہہ سکیں،
علی ہذا القیاس تحسیت کو سمجھنے ۔ اسی طرح ابوت کو سمجھنے کے لیے اوّل وہ شخص چاہیے جس
کو باپ کہیں، دوسرا وہ شخص چاہیے جس کی نسبت اس کو باپ کہیں، یعنی اس کا بیٹا، علی ہذا
القیاس بنوت کو سمجھنے ۔ ایسے ہی ملاقات کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے: ایک تو
ملاقات کرنے والا، دوسراوہ جس سے ملاقات کی جائے ۔ اِ

1۔ بلک: وہ حالت ہے جوجسم کواس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کا احاطہ کرے اور وہ حالت جسم کے ساتھ منتقل بھی ہو، جیسے پکڑی باند ھنے سے اور کرتا پہننے سے حاصل ہونے والی حالت ۔ اور احاطہ کرنے والی چیز فطری بھی ہوسکتی ہے، جیسے حیوان کی کھال ، اور غیر فطری بھی ہوسکتی ہے، جیسے کرتا، نیز سارے جسم کا احاطہ بھی کرسکتی ہے، جیسے کھال ، اور غیر فطری بھی ہوسکتی ہے جیسے کرتا، نیز سارے جسم کا احاطہ بھی کرسکتی ہے، جیسے کہا چوڑا کپڑا جو سارے بدن کو ڈھانپ لے، اور جسم کے کچھ حصّہ کا احاطہ بھی کرسکتی ہے جیسے انگوٹھی انگل کے پچھ حصّہ کا احاطہ کرتی ہے۔ غرض بیسب ہی صور تیس مِلک ہیں۔

ال تقرير دليذ برمع تلخيص وتو طبيح: ٣٦٥٠

آوے۔ اُین میں بھی مکان جسم کا احاطہ کرتا ہے،مگر وہ جسم کے ساتھ منتقل نہیں ہوتا اس لیے وہ ملک سے خارج ہو گیا۔

ے۔ وسنع : وہ حالت ہے جو کسی چیز کوخود اس کے اجزا کی نسبت سے اور اُمورِ خارجیہ کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے، جیسے کھڑا ہونااور بیٹھنا۔

وضاحت وضع میں دو چیزیں دلیھی جاتی ہیں: ایک خود چیز کے اجزا کی باہمی نسبت، یعنی اجزا کا ایک دوسرے ہے قریب ہونا، بعید ہونا،محاذات میں ہونا یا پڑوں میں ہونا وغیرہ دوسری اُمورخارجہ ہے اجزا کی نسبت، مثلاً اَعضا کا آسان یا حجیت کی طرف ہونا یا زمین کی طرف ہونا۔ دیکھیے کھڑے ہونے میں سر، ٹانگوں سے دور ہوجا تا ہے اور حجیت اور آ سان سے قریب ہوجاتا ہے۔ اور میٹھنے کی صورت میں اس کے برعکس ہوتا ہے اس کو وضع کہتے ہیں۔

٨ يهل: وه حالت ہے جو کسی چيز کو دوسري چيز ميں اثر انداز ہوتے وقت پيش آتی ہے، جیسے مارنے والے کو مارتے وقت اور کا شخ والی چیز کو کا شتے وقت اور گرم کرنے والی چیز کوگرم کرتے وقت جوتا ثیری حالت پیش آتی ہے اس کا نام فعل ہے۔

9\_انفعال: وہ حالت ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز ہے اثر قبول کرتے وفت پیش آتی ہے، جیسے مصروب کومصرو بیت کی حالت میں ، اور کٹنے والی چیز کو کٹنے وفت اور گرم ہونے والی چیز کوگرم ہونے کی حالت میں جو تأثری حالت عارض ہوتی ہے اس کا نام انفعال ہے۔

#### تقابل كابيان

تقابل، تخالف اور مقابله مترادف الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں: دو چیزوں کا ایسا ہونا کہ ا یک وفت میں، ایک محل میں، ایک جہت سے دونوں کا اجتماع محال ہو، جیسے سیاہی اور سفیدی، البته مختلف جہتوں ہے اجتماع ہوسکتا ہے، جیسے زید میں کسی کے اعتبار ہے ابوت

ہواور کسی کے اعتبار سے بنوت ہوتو پیدرست ہے۔

تقابل كى حارضمين بين:

ا ۔ تقابلِ تضاد ع ۔ تقابلِ تضایف ع ۔ تقابلِ عدم وملکه علی کاسمجھنا دوسرے پر ا ۔ تقابلِ تضاد یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں اور ان میں ہے ایک کاسمجھنا دوسرے پر موقوف نہ ہو، جیسے: سیاہی اورسفیدی، گرمی اور سردی ۔ اور وجودی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نفی اس کے مفہوم کا جزونہ ہو، خواہ وہ خارج میں موجود ہو یا نہ ہو، پس وجودی اور موجود میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے ۔ موجود خاص ہے اور وجودی عام ہے، جیسے خلا، عنقا پر ندہ اور شریک الباری وجودی چزیں ہیں ، کیوں کہ حرف نفی ان کے مفہوم کا جزونہیں ہیں ۔ ہے، گریہ چزیں موجود نہیں ہیں ۔

اور جمع نه ہوسکنے کا مطلب ہیہ ہے کہ عقل ان کے اجتماع کو درست قرار نه دے۔ نفش الامر میں اجتماع کا محال ہونا مراد نہیں ہے، کیوں کہ دو با تیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ نفش الامر میں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں جیسے علم اور موت، مگر ان دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہوتا، کیوں کہ عقل ان کے اجتماع کو نا درست قرار نہیں دیتی۔

۔ تقابلِ تضایف: یہ ہے کہ متقابلین وجودی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کاسمجھنا دوسرے پرموقوف ہو، جیسے: ابوت و بنوت کے

سے آئیا بل عدم و ملکہ: یہ ہے کہ متقابلین میں سے آیک وجودی ہواور دوسرا عدمی اور عدمی میں سے آیک وجودی ہواور دوسرا عدمی اور عدمی میں وجودی کی صلاحیت ہو، جیسے بینا اور نابینا۔اول وجودی ہے اور دوم عدمی کیوں کہ اس کے مفہوم میں'' نا'' داخل ہے،مگر نابینا وہی کہلاتا ہے جو بینا ہوسکتا ہو، دیوار کو نابینا کوئی نہیں کہتا۔

ا اگر متقابلین دونوں عدمی ہوں تو وہ ان جارہی میں داخل ہیں، کیوں کہ متقابلین میں ہے ایک عدمی ہو یا دونوں عدمی ہوں اس سے پچھ فرق نہیں پڑتا۔(احسن الکلام:ص۸۲،ملخصاً) آل اس کی مزید تفصیل اعراض کے بیان میں اضافت کے بیان میں گزرچکی ہے۔ ا مرقی میں وجودی کی صلاحیت نه ہو، جیسے انسان اور لا انسان، اول وجودی ہواور دوسراعدی، اور عدی میں وجودی کی صلاحیت نه ہو، جیسے انسان اور لا انسان، اول وجودی ہے دوم عدی، کیوں کہ اس کے مفہوم میں''لا' واخل ہے اور لا انسان جیسے فرس، بقر، غنم وغیرہ ہمیشہ لا انسان ہی رہیں گے، وہ بھی بھی انسان نہیں ہو سکتے۔ ای طرح زید إنسان اور زید لیسس بیانسان پہلا قضیہ موجبہ ہے، اس لیے وجودی ہے اور دوسراسالبہ ہے، اس لیے عدی ہے، اور سالبہ ہی رہے گا، وہ موجبہ بیں ہوسکتا۔

# صُلُول كابيان

خُلُول: ( پہلے دوحرفوں کے پیش کے ساتھ ) حَسلُ یَسٹُسلُ ( حاکے پیش کے ساتھ ) کا مصدر ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری چیز میں انز نا۔ اور اس کی تعریف میں گھکما کا بڑاا ختلاف ہے جو درج ذیل ہے:

پہلی تعریف: حلول ہے ہے کہ ''ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہوجائے اوراس میں سرایت کرجائے'' یعنی حال محل کے ہر ہر جزومیں پایا جائے ، جیسے آگ انگارے کے ہر ہر جزومیں پایا جائے ، جیسے آگ انگارے کے ہر ہر جزومیں اور عرقی گلاب گلاب کے پھول کے ہر ہر جزومیں پایا جاتا ہے۔
اس تعریف پراشکال ہے ہے کہ نقطہ کا خط میں حلول ہے، مگر وہ اس کے ہر ہر جزومیں نہیں پایا جاتا ، کیوں کہ نقطہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ابوت اور بنوت آ دمی میں حلول ہے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابوت اور بنوت آ دمی میں حلول کیے ہوئے ہیں ، مگر وہ اس کے ہر ہر جزومیں محقق نہیں ہیں کہ آ دمی کی تقسیم سے وہ مجمع منقسم ہوجا کیں۔

دوسری تعریف: حلول ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص ہونا ہے کہ ان میں سے ایک کی طرف بھی ہو۔ اس سے ایک کی طرف بھی ہو۔ اس تعریف پرتین اعتراض ہیں: تعریف پرتین اعتراض ہیں:

پہلا اعتراض: یہ ہے کہ مجردات یعنی عقول ونفوس میں ان کے اُعراض یعنی صفات جیسے علوم، شجاعت، سخاوت وغیرہ حلول کیے ہوئے ہیں، مگر ان پرتعریف صادق نہیں آتی، کیوں کہ مجردات کی طرف اشارۂ حسیہ نہیں کیا جاسکتا، اشارۂ عقلیہ کیا جاسکتا ہے، مگر اس میں اشحاد ضروری نہیں ہے، عقل آسانی سے دو چیزوں میں امتیاز وتفریق کرسکتی ہے۔

دوسرااعتراض: بیہ ہے کہ اطراف بعنی نقطہ، خط اور سطح کا ان کے کل بعنی خط، سطح اور ہے ہے ہوں ہے اور جسم میں حلوف ہم میں حلوف کی طرف کی طرف اور ہے اور ذی طرف کی طرف اور۔ اشارہ اور ہے اور ذی طرف کی طرف اور۔

تیسرا اعتراض: یہ ہے کہ یہ تعریف اطراف متداخلہ پر صادق آتی ہے، مثلاً دو طرف سے دو خط آرہے ہوں اور ان کے سرے مل جائیں تو نقطوں میں تداخل ہوگا، اس پر حلول کی مذکورہ تعریف صادق آتی ہے، کیوں کہ دونوں نقطوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہوگا، حالاں کہ یہ تداخل ہے، حلول نہیں ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعریف دخولِ غیر سے مانع نہیں ہے اور پہلے دو اعتراضوں کا حاصل یہ تھا کہ تعریف دخولِ غیر سے مانع نہیں ہے اور پہلے دو اعتراضوں کا حاصل یہ تھا کہ تعریف اینے افراد کے لیے جامع نہیں ہے۔

تبسری تعریف: حلول یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طرح پائی جائے کہ دونوں کی طرف ایک ہی تحقیقی یا نقد بری اشارہ ہو سکے بخقیقی اشارہ کی مثال: سفید کپڑے میں سفیدی اور کپڑے کی طرف حقیقاً ایک ہی اشارہ ہوتا ہے۔ اور تقدیری اشارہ کی مثال: مجردات (عقول ونفوس) اور ان کے علوم وصفات کی طرف اشارہ تقدیراً ایک ہوتا ہے، یعنی اس کوایک اشارہ مان لیا جاتا ہے۔

اس تعریف پراعتراض بہ ہے کہ جب کوئی جسم کسی مکان میں حاصل ہوتا ہے تو جسم اور مکان دونوں کی طرف ایک ہی اشارہ ہوتا ہے، حالاں کہ بیصلول نہیں ہے، پس بی تعریف

بھی دخول غیر سے مانع نہرہی۔

چۇھى تعربیف: متاخرین حکما کی بیندیدہ تعربیف یہ ہے کہ حلول ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ وہ خصوصی تعلّق ہے جس کی بنا پرمخص کا صفت بننا اور مختص ہوکہ موسوف بننا صحیح ہو۔ مثلاً سفیدی کا جسم سے ایک خصوصی تعلّق ہے جس کی بنا پرسفیدی کوصفت بنانا اور جسم کو موصوف بنانا اور ''سفید جسم'' کہنا درست ہے۔

فائدہ اصطلاح میں صفت بننے والی چیز کو حال اور موصوف بننے والی چیز کومحل کہتے ہیں۔ پھر محل اگر پائے جانے میں حال کا محتاج ہوتو اس کومحل اور ہیولی کہتے ہیں اور حال کو حال جو ہری اور صورت جسمیہ کہتے ہیں ، اور اگر محل پائے جانے میں حال کا محتاج نہ ہوتو اس کو موضوع اور حال کوعرض کہتے ہیں۔

طول کی قسمیں: پھر حلول کی دو قسمیں ہیں: اے حلول سریانی ۲ے ہوئے ہو۔ سرایت کرنے حلول سُڑیانی: یہ ہے کہ حال محل کے ہر ہر جزومیں سرایت کیے ہوئے ہوئے ہو۔ سرایت کرنے والے جزوکو حال (سَادِیُ) اور جس جزومیں سرایت کیے ہوئے ہے اس کو کل (مَسُویٰ) کہتے ہیں، جیسے سفیدی کا کپڑے میں اور عرق گلاب کا گلاب کے پھول میں حلول سریانی ہے۔ یہی بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ حلول سریانی دو چیزوں کا اس طرح ایک ہوجانا ہے کہ جواشارہ ایک کی طرف کیا جائے وہی اشارہ بعینہ دوسری چیز کی طرف بھی ہو۔ مثال مذکور میں جواشارہ کی طرف کیا جائے وہی اشارہ بعینہ دوسری چیز کی وہی اشارہ اس کی سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کا برعس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کا برعس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کا برعس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کا برعس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اسی طرح اس کا برعس ہے کہ سفیدی اور عرق گلاب کی طرف بھی ہوگا۔ اسی طرف بھی ہوگا۔

ل سُرْ يَان مصدر بِ اور لغات كشورى مين بفسختين كي صراحت ب، اى طرح طَرُ يَان بَهِي بفسختين بِ، پس اول كو بضم السين و سكون الراء اور ثاني كو بضم الطاء و سكون الراء پڙهناغلط ب\_

حلول طریانی: بیہ ہے کہ دو چیز ؤں میں ہے ایک چیز دوسری کے لیے ظرف (برتن) ہو، · جیسے صراحی میں یانی کا حلول اور خط میں نقطہ کا حلول طریانی ہے۔

## تداخل كابيان

تراخل کے لغوی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری چیز میں گھسنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: ایک چیز کا دوسری چیز میں اس طرح مل جانا کہ جم اور مقدار میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ یعنی انفرادی حالت میں ہرایک کا جوجم اور ہرایک کی جومقدارتھی، ملنے کے بعد مجموعہ کا جم اور مقدار بھی وہی رہے، اس میں کوئی اضافہ نہ ہو، جیسے دوخطوں کے سروں کے ملنے سے نقطوں میں تداخل ہوتا ہے۔

قاعدہ: فلاسفہ کے نز دیک جواہر میں تداخل باطل ہے، یعنی دوجسموں میں تداخل نہیں ہوسکتا، صرف اعراض میں تداخل جائز ہے، جیسے خط کا سرا فلاسفہ کے نز دیک نقطہ عرضیہ ہے، پس دونقطوں میں تداخل ہوسکتا ہے۔

ر ہا یہ مسئلہ کہ اگر جو ہر مجردعن المادہ ہو جیسے نفوس تو ان میں تداخل ہوسکتا ہے یانہیں؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے اورحق میہ ہے کہ تداخل ہوسکتا ہے۔ارواح ونفوس کا اجسام میں تداخل ہے، اسی طرح علوم وصفات کا مجردات (عقول وغیرہ) میں تداخل ہے اور جو حضرات اس کو تداخل نہیں مانتے وہ اس کو حلول کہتے ہیں۔

## شكل كابيان

شکل کے لغوی معنی ہیں: کسی چیز کی صورت۔ اور حکما کی اصطلاح میں: شکل اس ہیئت کو کہتے ہیں جو کسی مقدار کو اس وقت عارض ہوتی ہے جب اس کا ایک یا چند خطوط احاطہ کریں، بشرطیکہ احاطہ کمٹل ہو، جیسے گرہ ایک خط کے احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی شکل رہے : اور اس فی کرہ دوخطول کے احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی شکل رہے :

کی شکل بیہ ہے: ﷺ اور مثلث تین خطوں کے احاطہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔اور مکمتل احاطہ کرنے کی قید زاویہ کو نکالنے کے لیے ہے۔اور زاویہ کی تین قسمیں ہیں: زاویہ قائمہ، زاویہ حادّہ اور زاویہ منفرجہ۔ زاویہ قائمہ بیہ ہے: ہے اور زاویہ حادّہ بیہ ہے: کے اور زاویہ منفرجہ بیہ ہے: س

شکل کا ثبوت: ہرجسم کے لیے کوئی خاص شکل ہونا ضروری ہے، کیوں کہ جب کوئی خاص جسم مُٹ کھنٹی ہالطبع فرض کرلیا جائے تو وہ یا متناہی ہوگا یا غیر متناہی ۔غیر متناہی تو اس لیے نہیں ہوسکتا کہ اس کا ابطال ہو چکا، اس لیے لامحالہ متناہی ہوگا۔ اور متناہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کوایک یا چند خطوط گھیریں، پس اس ہے جسم کو جو ہیئت حاصل ہوگی وہی اس کی شکل ہوگی۔

فائدہ جسم من حیث ہو ہو تناہی کونہیں چاہتا، ورنہ غیر متناہی جسم کا تصور ہی محال ہوتا، حالاں کہ ایسانہیں ہے، جسم کو اولاً غیر متناہی فرض کرلیا جاتا ہے، پھر برہان سے عدم تناہی کو باطل کیا جاتا ہے۔ اگر جسم کی ماہیت ہی تناہی کو مقتضی ہوتی تو اقامت برہان کی کیا ضرورت تھی؟ البتہ مطلق جسم کی انواع مثلاً آگ، پانی، مٹی، آسان وغیرہ خاص خاص مقداروں اور مخصوص مرتبوں کو چاہتی ہیں، اسلیے ان انواع کا متناہی ہونا ضروری ہے۔ شکل طبعی اور قسری: اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ہر شکل کے لیے کوئی علّت فاعلیہ ہوئی ضروری ہے اور وہ جسم سے کوئی امر خارج نہیں ہوسکتا، کیوں کہ ہم نے جسم کو مُسخَلّی صروری ہے اور وہ جسم سے کوئی امر خارج نہیں ہوسکتا، کیوں کہ ہم نے جسم کو مُسخَلّی بالسطّبع فرض کیا ہے، الامحالہ کوئی امر واخل علّت ہوگا۔ اب تین احمال ہیں: ہمولی علّت فاعلیہ ہو، یا صورت جسمیہ ، یا خور جسم کی طبیعت، اول دوا حمال باطل ہیں، کیوں کہ ہیوئی قابل ہے، اس میں صرف قوت ِ قبول ہے، قوت ِ فاعلیت نہیں ہے اور صورت ِ جسمیہ تمام قابل ہے، اس میں صرف قوت ِ قبول ہے، قوت ِ فاعلیت نہیں ہے اور صورت ِ جسمیہ تمام قابل ہے، اس میں صرف قوت ِ قبول ہے، قوت ِ فاعلیت نہیں ہا در صورت ِ جسمیہ تمام قابل ہوں کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام اجسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام احسام کی مشترک ہے، اس لیے اس کوشکل کے لیے علّت بنانے کی صورت میں تمام

اجسام میں شکل کا اشتراک لازم آئے گا جو بداہة باطل ہے۔ پس لامحالہ جسم کی طبیعت ہی شکل کے لیے ملّت فاعلیہ ہوگی تو شکل بھی طبعی ہوگی۔ غرض ہرجسم کے لیے ایک شکل طبعی ہوتی ہے جس پر وہ جسم رہتا ہے، بشرطیکہ اس کو قاسر نہ بدلے۔ اور جس صورت میں شکل طبعی کو قاسر بدل دے تو جب تک قاسر قوی ہے اور وہ شکل طبعی کے ازالہ پر قادر ہے جسم شکل غیر طبعی کو قبول کیے رہے گا، مگر جوں ہی قاسر زائل ہوگا اور دیگرکوئی مانع بھی موجود نہ ہوگا تو جسم اپنی اصلی شکل پرلوث آگا۔ مانع نہ ہونے کی قید دیگرکوئی مانع بھی موجود نہ ہوگا تو جسم اپنی اصلی شکل پرلوث آگا۔ مانع نہ ہونے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض مرتبہ قاسر ہٹ جاتا ہے، مگر جسم اپنی اصلی شکل پرنہیں لوشا، کیوں کہ وہاں کوئی مانع موجود ہوتا ہے، مثلاً زمین کی شکل طبعی گروی ہے، مگر سیلاب وغیرہ کی وجہ ہے اس میں گڑھے پڑجاتے ہیں اور ہوا ہے جگہ ریت کے تو دے گھڑے ہوجاتے ہیں، پھر قاسر ہٹ جاتا ہے، مگر زمین کی صورت حال نہیں بدلتی، کیوں کہ زمین کی صورت حال نہیں بدلتی، کیوں کہ زمین کو میں میوجاتے ہیں، پھر قاسر ہٹ جاتا ہے، مگر زمین کی صورت حال نہیں بدلتی، کیوں کہ زمین کی صورت حال نہیں بدلتی، کیوں کہ زمین کی طرف نہیں لوٹے وہیں کی طرف نہیں لوٹے دیتے گ

#### مكانكابيان

مكان اسم ظرف جمعنى جگه ہے، لغت ميں اس كے دومعنى ہيں:

ا۔ وہ جس میں کوئی چیزر کھی جائے، جیسے صراحی پانی کے لیے مکان ہے۔

۔ وہ جس پر کوئی چیز ٹیکی جائے، جیسے زمین چار پائی کے لیے مکان ہے، کیوں کہ وہ زمین پر ٹیکی جاتی ہے۔

اورمكان كى ماهيت مين حكما كااختلاف ب،مشهور مذاهب تين بين:

ا۔ حکمائے مشائیہ کے نزدیک مکان کہتے ہیں گھیرنے والے جسم کی اندرونی سطح کو جو گھیرے مشائیہ کے نزدیک مکان کہتے ہیں گھیرنے والے جسم کی باہری سطح سے ملی ہوئی ہو، جیسے پانی سے بھرا ہوا گلاس، اس

میں پانی کا مکان گلاس کی اندرونی سطح کا اتنا حصہ ہے جو پانی سے ملا ہوا ہے۔اور جو یائی سےاو پر ہے وہ یانی کا مکان نہیں ہے۔

ا۔ حکمائے اشراقیین کے نزدیک مکان بُعدِ مجرد کا نام ہے، یعنی مکان وہ امتداد ہے جو جو ہو ہے اور غیر مادّی ہے، جسکے اندرجسم ساتا ہے، اس طرح کہ جسم کا طول، عرض اور عمق بُعدِ مجرد کے طول، عرض اور عمق میں حلول (سرایت) کر جاتے ہیں، مثلاً صراحی میں جوخلا ہے جوکسی بھی مشغول کرنے والی چیز سے خالی ہے یہ بُعدِ مجرد ہے اور موجود بنفسہ ہے، یعنی اپنے پائے جانے میں صراحی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس خلا میں پانی مجرد یا جائے تو پانی کے ابعادِ ثلاثہ اس بُعد کے ابعادِ ثلاثہ میں سرایت کر جائیں گے۔ پس بُعد کا اتنا حصّہ جو پانی کے مساوی ہے پانی کا مکان ہے۔

سے متکلمین کے نزدیک بھی مکان اُبعدِ مجرد ہی ہے، مگران کے نزدیک وہ اُبعد موجود نہیں ہے، بلکہ امر موہوم ہے، یعنی خیال میں آنے والی ایک چیز ہے، مثلاً صراحی جب مشمکن (پانی وغیرہ) سے خالی ہوتو اس میں ایک خلامحسوں ہوتا ہے، جب اس خلا میں پانی وغیرہ کے ہونے کالحاظ کرلیا جائے تو اس کا نام مکان ہے۔ مشکلمین کے نزدیک خلاممکن ہے۔

وضاحت: مكان كى حقیقت كیا ہے؟ به فلسفه كا نهایت اہم مسئله ہے۔ عام لوگ مكان كو جانتے ہیں، گواس كی جامع مانع تعریف نه بتلاسكیں، اس لیے به مسئله بدیجی ہے، شدت بدا ہت ہے نظرى ہوگیا ہے۔ اتنی بات تو بدیجی اور متفق علیه ہے كه مكان ایک امرِ واقعی ہوتا ہے، كیوں كه اس كوجسم بھرتا ہے اور اس سے منتقل ہوتا ہے اور اس كی طرف منتقل ہوتا ہے اور جس چیز میں به اوصاف ہوں وہ اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہُ حسیہ كوقبول كرتا ہے اور جو چیز اشار ہوگئیں۔

اور جب به ثابت ہوگیا کہ مکان امر واقعی ہے تو اب جاننا جا ہے کہ نقطہ اور خط مکان نہیں

10

ہو سکتے ، کیوں کہ نقطہ تو کسی جہت میں منقسم نہیں ہے اور خط صرف ایک جہت میں منقسم ہے ، اور جو چیزیں ایسی ہوں وہ ایسی چیز کا مکان کیوں کر ہوسکتی ہیں جو جہاتِ ثلاثہ میں منقسم ہے؟ اب صرف دو احتمال رہ جاتے ہیں: ایک سطح کا، دوسراجسم کا۔مشّائین نے پہلااحتمال لیا ہے اور اشراقیین اور مشکلمین نے دوسرا۔

مشائیہ کے نزدیک مکان سطح کا نام ہے، گریہ سطح جُسم متمکن میں حلول کرنے والی نہیں ہوسکتی، ورنہ جسم متمکن کے انتقال کے ساتھ مکان بھی منتقل ہوجائے گا و ہو کھا تری، بلکہ وہ جسم حاوی میں حلول کرنے والی ہوگی، پھر جسم حاوی کی بھی ظاہری (بیرونی) سطح نہیں ہوسکتی، کیوں کہ وہ جسم متمکن سے مُمَاس (ملنے والی) نہیں ہے اور مکان کے لیے مماس ہونا ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مکان جسم حاوی کی باطنی (اندرونی) سطح ہے جو جسم محوی کی ظاہری سطح سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی طلبہ کو جان لینی چا ہے کہ جو جسم محوی کی فاہری سطح سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی طلبہ کو جان لینی چا ہے کہ جو اجسام فضا میں ہیں ان کے لیے جسم حاوی وہ ہوا ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔

اور حکمائے اشراقیہ کے نزدیک مکان میں بھی جسم متمکن کی طرح ابعادِ ثلاثہ ضروری ہیں،
پسطح مکان نہیں ہوسکتی، بلکہ مکان بُعدِ مجرد ہے جوموجود ہے، اس لیے کہ اگر بُعدِ مادّی
ہوتو تداخلِ بُعدین لازم آئے گا اور تداخل محال ہے اور وہ بُعدِ جوہر قائم بذاتہ ہوگا،
متمکنات بدلتے رہیں گے اور مکان بعینہ باقی رہے گا۔

اور متکلمین کے نز دیک وہ بُعدام مِ موہوم ہے جس کوجسم علی سبیل التوہم بھرتا ہے۔

نداہب ٹلاشہ پر تنقید: تینوں مذاہب قابلِ تنقید ہیں۔مشائیہ کے مذہب پر دواعتراض وارد ہوتے ہیں:

پہلا اعتراض: یہ ہے کہ جس دلیل سے نقط اور خط کا مکان ہونا باطل ہے ای دلیل سے سطح کا مکان ہونا بھی باطل ہے، یعنی جسم متمکن میں اُبعاد ثلاثہ ہیں، پس اس کا مکان بھی اس مكان كابيان MY

قماش کا ہونا جا ہے۔نقطہ جس میں کوئی اُبعد نہیں، خط جس میں صرف ایک اُبعد ہے اور سطح جس میں صرف دو بُعد ہیں جسم کے لیے جس میں ابعادِ ثلاثہ ہیں مکان نہیں ہو تکتے۔

ووسرااعتراش: یہ ہے کہ فلک الافلاک کے لیے مکان کیا ہوگا؟ کیوں کہاس سے یرے کوئی جسم ہے ہی نہیں جواس کے لیے حاوی ہو،اور وہ تعریف کس کام کی جس کی رو ہے و عظیم مخلوق مکان ہے محروم رہ جائے جوفلاسفہ کے خیال میں سارا جہاں گھو مارہی ہے؟ اوراشراقیہ کے مذہب پریہاعتراض ہے کہ بُعدِ مجرد کا وجود ہی محال ہے، کیوں کہامتداد اپنی طبیعت اور فطرت سے مادّ ہ کی طرف مختاج ہے، پھریہ کب جائز ہے کہ اس کے افراد کہیں تو مادّہ کے محتاج ہوں اور کہیں مادّہ ہے مجرد؟ اوراگر بالفرض بُعدِ مجرد کا وجود مان لیا جائے تو اس کو مکان قرار دینے کی صورت میں تداخل بُعدین لازم آئے گا اور دو بُعدوں کا اس طرح مل جانا کہ حجم وغیرہ کچھ نہ بڑھے بداہةٔ باطل ہے۔اور پیرخیال کہ بُعدِ مادّی کا بُعدِ مجرد میں تداخل محال نہیں ہے اس وقت سیجے ہے جب کہ بُعدِ مجرد بالکلیہ ہیولی ہے مجرد ہواور زیر بحث بُعد، مجردات اور مادّیات کے درمیان مثل برزخ کے ہے، لیعنی نہ تو من کل الوجوہ ما ڈیات کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ ہیولی اولیٰ ہے مجرد ہے اور نہ من کلّ الوجوہ مجردات کی طرح ہے،اس لیے کہ ہیولی ثانو پیکو جا ہتا ہے۔غرض امتناع تداخل کا منشاعظم وامتداد ہے اور وہ اس بُعد مجرد میں بھی موجود ہے، اس لیے یہاں بھی تداخل

اور متکلمین کے مذہب پر بیسوال ہے کہ امر موہوم سے کیا مراد ہے؟ لاشئے محض یا پچھ اور؟ اول اس لیے مرادنہیں ہوسکتا کہ مکان اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے، مثلًا کم وہیش ہونا، چھوٹا بڑا ہونا اور اگر امر موہوم واقع میں کوئی شئے ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ خارج میں ہنفسہ موجود ہے یانہیں؟ اگر موجود ہے تو خلاف ِمفروض ہے اور اگر وہ بذات خودموجودنہیں ہے بلکہاس کا منشائے انتزاع خارج میں موجود ہے تو حقیقتاً مکان وہ منشا ہوگا نہ کہ بُعدِموہوم۔

#### حتزكابيان

جمہور حکما کے نزدیک جیز اور مکان ایک ہی چیز ہیں اور بعض لوگ جیز کو مکان جمعنی سطے سے عام مانتے ہیں، کیوں کہ فلک الافلاک کے لیے جیز تو ہے مگر مکان نہیں ہے، اس لیے کہ فلک اعظم سے پرے کوئی ایسا جسم نہیں ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہو۔ان حضرات کے نزدیک جیز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اجسام اشارہ حسیہ میں ایک دوسرے سے ممتاز موجاتے ہیں، خواہ ممتاز کرنے والی چیز مکان ہویا کوئی خاص وضع اور ہیئت۔ پس فلک الافلاک کا جیز اس کو دوسرے اجسام اللافلاک کا جیز اس کو دوسرے اجسام سے اوپر ہونا ہے، کیوں کہ یہی چیز اس کو دوسرے اجسام سے ممتاز کرتی ہے۔

پر چنز کی دوقشمیں ہیں:ا۔ چیز طبعی سے چیز قسری

خیرِطبعی: وہ حیّز ہے جوجسم کی ذاہت کے مناسب ہو، یعنی جسم کواس میں قرار وسکون حاصل ہو، اور وہ کسی کے ہٹائے بغیر وہاں سے ہٹنا نہ جاہے، جیسے زمین پر پڑا ہوا پتھر حیّزِطبعی میں ہے۔

چیز قسری: وہ چیز ہے جوجسم کی ذات کے مناسب نہ ہو، یعنی جسم کواس میں قرار وسکون نہ ہو، یعنی جسم کواس میں قرار وسکون نہ ہو، وہ کے فضا میں خارجی قوت ہی کی وجہ ہے مجبوراً وہاں ہو، جیسے فضا میں ہوائی جہازیا فضا میں اُجھالا ہوا پیچر چیز قسری میں ہیں، اور اس کا نام چیز قسری اس لیے ہے کہ وہ قاسر یعنی مجبور کرنے والی چیز کی وجہ ہے۔
کرنے والی چیز کی وجہ ہے۔

#### خلااور ملأكا بيان

خلا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں: خالی جگہ۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: وہ خالی جگہ جو ہمیں آ سان وزمین کے درمیان ،ای طرح خالی صراحی وغیرہ میں محسوس ہوتی ہے ، جب کہ اس میں کسی جسم کے نہ ہونے کا لحاظ کیا جائے ، یعنی مکان کا ہرفتم کے مکین سے خالی ہونا خلا ہے ، مثلاً دوصراحیاں قریب قریب رکھی ہوں ، مگر وہ ایک دوسرے سے لگی ہوئی نہ ہوں نہان کے درمیان ایک امتداد محسوس ہول نہان کے درمیان ایک امتداد محسوس ہوگا جس کوکوئی بھی جسم بھرسکتا ہے ، لیکن ابھی وہ ہرشاغل سے خالی ہے ، یہی بُعدِ خلا ہے۔ خلامتکلمین کے نزد کی ممکن ہے اور فلاسفہ کے نزد کی محال ہے۔

ملاً بھی مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں: بھرنا۔ اور اصطلاحی معنی دو ہیں:

ا جسم کوملاً کہتے ہیں، کیوں کہ وہ مکان کو کھرتا ہے۔

\*۔وہ خلا جو خیال میں آتا ہے اس میں جسم ہونے کے لحاظ کے ساتھ ملا ہے ، اس لیے کہ وہ جسم سے بھرا جاتا ہے۔

الملا المتشابه: وهجم ع جوامور خلفة الحقائق عمركب نه مو

وضاحت: اس امر میں اختلاف ہے کہ مکان کامتمکن سے خالی ہوناممکن ہے یامتنع؟
متکلمین کے نزدیک ممکن ہے اور حکمائے مشائیداور اشراقیہ کے نزدیک محال ہے، کیوں کہ
اگر مکان متمکن سے خالی ہوگا تو اس میں جو حشو ہے کیا وہ لاشئے محض ہے؟ ظاہر ہے کہ
ایسانہیں ہے، کیوں کہ وہ متصف بالصغر والکبر والزیادة والنقصان ہوتا ہے اور بیاوصاف
واقعیہ ہیں اور لاشئے محض اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف نہیں ہو کتی، پس لامحالہ وہ حشو
کوئی شئے ہوگی، پس خلا ملا ہوگیا، اور ہوا گومصر نہ ہو مگر موجود ہے، غبارے میں ہوا
موجود ہے، جس نے کہیں خلا می ہوگیا، اور ہوا گومصر نہ ہوامحسوں ہوتی ہے، اس لیے ہر جگہ ہوا
موجود ہے، جس نے کہیں خلا جھوڑا ہی نہیں۔ اور متکلمین خلا کے اس لیے قائل ہیں کہ ان
کے نزدیک مکان ہی امر موہوم ہے، پھر اس کا کسی چیز سے بھرا ہوا ہونا کیا ضروری ہے؟
مکان ایک امراعتباری ہے، پس اس کوشاغل سے خالی بھی مان سکتے ہیں۔

# حرکت وسکون کا بیان

حرکت کے لغوی معنی ہیں: سکون سے نکلنا۔ اور عرفی معنی ہیں: جسم کا یاجسم کے اجزا کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل ہونا، جیسے کسی کا گھر ہے مسجد جانا، یا چکی کا حرکت کرنا۔اور فلاسفہ کے نزدیک حرکت کے معنی ہیں: کسی چیز کا تدریجی طور برقوت سے فعل میں آنا، جیسے یانی کا بہتدریج سرد یا گرم ہونا۔ اگر تبدیلی کیبارگی ہوتو اس کا نام کون وفساد ہے، جیسے یانی کا ہوا ( بھاپ ) ہونا۔اورمتکلمین کے نز دیک حرکت کہتے ہیں: کسی چیز کے ایک جگہ میں ہونے کو،اس کے بعد کہ پہلے وہ چیز دوسری جگہ میں تھی۔ تشریج: شے موجود یا تو تمام وجوہ ہے بالفعل موجود ہوگی اورایسی ہستی صرف واجب تعالی کی ہے جو جمیع وجوہ ہے بالفعل موجود ہے، کوئی کمال ایسانہیں ہے جوان کو بالفعل کے حاصل نہ ہو، یا تمام وجوہ ہے بالقوہ ہوگی اور پیہ باطل ہے اس لیے کہا گراییا ہوتو لازم آئے گا کہ شئے باعتبار وجود بھی بالقوہ ہو، حالاں کہ وہ موجود بالفعل ہے یابعض وجوہ سے بالفعل موجود ہوگی اوربعض وجوہ ہے بالقوہ اور پیاحتمال درست ہے۔ کا ئنات کی تمام چیزیں ایسی ہی ہیں،من وجیہ بالفعل ہیں اور من وجیہ بالقوہ لیعنی بعض کمالات تو ان کو سردست حاصل ہیں مثلاً وجود، اور بعض کی ان میں صلاحیت ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پودا زمین سے نکلتا ہے اور آ ہستہ آ ہستہ پروان چڑھتا ہے۔ غرض جب شئے موجود قوت سے فعل کی طرف نکلتی ہے تو دوصور تیں ہوتی ہیں جمھی تدریجاً خروج ہوتا ہے، بھی دفعۂ مثلاً بچہ رفتہ رفتہ جوان ہوتا ہے، پودا بتدریج تناور درخت بنآ ہے، مگر یانی دفعة بھاپ ہوجاتا ہے، کیوں کہ جب تک بچھ بھی مائیت باتی ہے یانی یانی ہے، جب بالکل مائیت جاتی رہتی ہےتو بھاپ بن جاتا ہے، پس جوخروج تدریجاً ہووہ حرکت ہے اور جو دفعۃ ہووہ کون وفساد ہے۔

ال فلاسفه كنز ديك شئة بالقوه كونقصان اورشئة بالفعل كوكمال كتبتر مين - (احسن: ص 24)

پھر حرکت کا اطلاق دومعنی پر ہوتا ہے:

ایک حرکت توسطیه ( درمیانی حرت )، دوسرے حرکت قطعیّه ( حرکت تمامیه ) ۔

حرکت توسطیہ جسم متحرک کا مبداً اور منتہی کے درمیان ہونا ہے، یعنی جب کوئی متحرک کسی مبداً ہے کسی منتہی کی طرف حرکت شروع کرتا ہے اور ابھی حرکت جاری ہوتی ہے، متحرک منتہی تک نہیں پہنچا ہوتا، بلکہ درمیانی کسی مسافت میں ہوتا ہے تو اس کا نام حرکت توسطیہ (حرکت جاریہ) ہے، اور بیحرکت ایک متعین منتخص چیز ہے اور خارج میں موجود ہے۔ حرکت جاریہ کی میں موجود ہے۔ حرکت جاریہ کی میں موجود ہے۔

حرکت قطعیہ: حرکت توسطیہ کے مسلسل جاری رہنے سے مسافت کی ابتدا سے انتہا تک ایک امرِ ممتد خیال میں آتا ہے، وہ حرکت قطعیہ ہے۔ مثلاً آسان سے بارش کا قطرہ گرتا ہے تو ایک لڑی معلوم ہوتا ہے، ای طرح شعلہ جوالا دائر ہ معلوم ہوتا ہے، حالال کہ واقع میں وہ ایک جلی ہوئی لکڑی ہے جس کو گھمانے سے ایک چکر معلوم ہوتا ہے، ای طرح جب حرکت کسی مبدأ سے شروع ہو کرمنتی تک جاری رہتی ہے تو حرکت تمام ہونے کے بعد بھی ایک امر ممتد خیال میں آتا ہے وہ حرکت قطعیہ ہے۔ بیچرکت خارج میں موجود نہیں ہوتی، اس کا صرف ذہن میں وجود ہوتا ہے۔

نوٹ: حرکت ِ توسطیہ کی دو حالتیں ہیں: ایک ترکِ مبداً کے بعد شروع ہوتی ہے اور وصول الی استہٰی تک باقی رہتی ہے۔اس کو حالت ِ مستمرہ کہتے ہیں، دوسری جب جسم متحرک کی حدودِ مسافت کی طرف نسبت کی جائے کہ جسم اس وقت اس حد میں ہے اور اس حد میں نہیں ہے،اس کو حالت ِ سیّالہ کہتے ہیں۔

پھر حرکت کی دونشمیں ہیں: حرکتِ ذاتی اور حرکت عرضی ۔

حرکت ذاتی: وہ حرکت ہے جوخود متحرک میں براہ راست پائی جائے، جیسے چلنے والے آ دمی کی حرکت، اسی طرح ریل اور کشتی کی حرکت ۔

حرکت عرضی: وہ حرکت ہے جوخودمتحرک میں نہ پائی جائے ، بلکہ اس سے ملی ہوئی کسی چیز

میں پائی جائے اور متحرک کوحرکت کے ساتھ اس کے تابع کر کے متصف کیا جائے ، جیسے اعراضِ جسم، سیاہی ،سفیدی ،جسم کے تابع ہوکر حرکت کرتے ہیں ، ای طرح مسافر ، ریل کشتی کے توسط سے حرکت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔

پھر حرکت ذاتی کی تین قشمیں ہیں: اے حرکت ارادی ۲ے حرکت طبعی ۳ے حرکت قسری۔ حرکت ارادی دو حرکت محرکہ کو حرکت ارادی دو حرکت ہو اور توت محرکہ کی طبیعت کی وجہ سے ہواور توت محرکہ کو حرکت کا شعور بھی ہو، جیسے حیوانات کی حرکت ۔

حرکت طبعی: وہ حرکت ہے جوجسم متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہواور قوت محرکہ کو نہ تو حرکت کاشعور ہونہ ارادہ ، جیسے اوپر سے نیچے آنے والے پھر کی حرکت۔

حرکت ِقسری: وہ حرکت ہے جوجسم متحرک کی طبیعت کے نقاضے کے خلاف کسی دباؤگی وجہ سے ہو، جیسے اوپر پھینکے ہوئے پتھر کی حرکت ۔

وجہ حصر: حرکت کا مبداً یعنی جسم کی طبیعت یا تو خارج ہے حرکت کا استفادہ کرے گی، تو وہ حرکت کا استفادہ کرے گی، تو وہ حرکت قسری ہے، یا خارج سے استفادہ نہیں کرے گی بلکہ خود جسم متحرک اپنے فطری تقاضے ہے حرکت کرے گا، تو پھر دوحال سے خالی نہیں، یا تو حرکت کے مبدا کوحرکت کا شعور وادراک ہوگا یا نہیں، اول حرکت ارادیہ ہے اور ثانی حرکت طبعیہ ہے۔

فائدہ: حرکت کے تحقق کے لیے چھا مورضروری ہیں:

ا ِ متحرک جوحرکت کو قبول کرے، کیوں کہ حرکت ایک عرض ہے اور ہرعرض کے لیے موضوع (محل) کا ہونا ضروری ہے۔

۲۔ محرک، کیوں کہ حرکت ممکن ہے اور ہرممکن کے لیے علّت ضروری ہے، یہ نہیں ہوسکتا کہ خود متحرک ہی محرک بھی ہو، ایک تو اس وجہ سے کہ متحرک قابل ہے اور قابل فاعل نہیں ہوتا، دوسرے اس وجہ سے کہ اگر جسم کی ذات ہی حرکت کی علّت ہوتو لازم آئے گا کہ دنیا میں کوئی جسم ساکن نہ ہو۔ ہیں معلوم ہوا کہ حرکت کی علّت جسم میں کوئی اور چیز ہے، خود جسمیت علّت نہیں ہے۔

حرکت ِ ارادیه میں محرک نفسِ شاعرہ (مجھنے والانفس) ہے اور حرکت ِ طبعیہ میں محرک طبیعت جسم ہے، یعنی جب جسم حالت غیرطبعی قبول کر لیتا ہے تو زوال قاسر کے وقت اس کی طبیعت محرک ہوتی ہے کہ وہ حالت غیر طبعی کو چھوڑ کر حالت طبعی میں آ جائے ، مثلاً جب پیخر کو قاسر نے اوپر پھینکا اور قاسر کی قوت زائل ہوگئی تو طبیعت جسم اس امر کی محرک ہوگی کہ وہ اپنے چیز طبعی میں واپس آ جائے۔ مگر طبیعت جسم ہر وقت محرک نہیں ہوتی، بلکہ اس وفت محرک ہوتی ہے جبجسم حالت غیرطبیعیہ کوقبول کر لے۔ حرکت قسریہ میں محرک وہ قوت ہے جومتحرک میں ہوتی ہےاورامر خارج سے متفاد ہوتی ہے اور ضعف وشدت کو قبول کرتی ہے، مثلاً جب پھر کو اوپر پھنے اتو تھینکے ہوئے پھر نے را می ہے چڑھنے والی قوت حاصل کی۔ بیقوت شروع میں ضعیف ہوتی ہے، ایک اس وجہ ہے کہ ہواصعود ہے روکتی ہے، دوسرے اس وجہ ہے کہ طبیعت جسم صعود ہے روکتی ہے، مگر بعد میں پھر کی رگڑ ہے ہوا کا قوام پتلا ہوجاتا ہے اور اس قوت میں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر جب قوتِ قاسر زائل ہوجاتی ہے تو پتھرا بے جیزِطبعی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حرکت ِقسریه میں محرک ذات قاسرنہیں ہوتی ، بلکہ قوت قاسر ہوتی ہے،اس لیے کہ اگرخود قاسر محرک ہوتو جاہیے کہ جب تک قاسر سلامت رہے متحرک حرکت کرتا ہی رہے یا حرکت دے کرمتحرک فوت ہوجائے تو حرکت بند ہوجائے ، حالاں کہ ایسانہیں ہوتا۔ مجھی حرکت قسریہ کامحرک طبیعت اور قاسر سے مرکب ہوتا ہے، لیعنی ان کے مجموعہ سے حرکت پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی نے پھر کو نیچے پھینکا تو اس پھر نے حرکت طبعیہ بھی کی اور قسر یہ بھی۔اور فلاسفہ کے نز دیک جو چیز داخل اور خارج سے مرکب ہوتی ہے وہ خارج ہی ہے جھی جاتی ہے۔

ای طرح بھی حرکت ارادیہ کامحرک ارادہ اورطبیعت سے مرکب ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص

قصداً نیچ گرا تو اس نے حرکت ارادیہ بھی کی اور طبعیہ بھی۔ نیز بھی حرکت ِ ارادیہ کامحرک طبیعت، ارادہ اور قاسر تینوں سے مرکب ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص نیچ گرنا چاہتا تھا کہ اس کوکسی نے دھکا بھی دے دیا تو اس نے تینوں حرکتیں کیس۔

۔ حرکت کے لیے مسافت بھی ضروری ہے، کیوں کہ حرکت (چلنے) کے لیے راستہ کی ضرورت ہے جس یرمتحرک چلے۔

۳۔ مبدأ ضروری ہے، اس لیے کہ جب متحرک حرکت کرے گا تو کسی چیز کو چھوڑے گا، وہی متر وک مبدأ ہوگا۔

منتہی ضروری ہے، اس لیے کہ جب متحرک حرکت کرے گا تو کوئی شے مطلوب ہوگی، وہی مطلوب منتہی ہے۔

مبداً اورمنتهی بھی متحد بالذات اور متغائز بالاعتبار ہوتے ہیں، جیسے حرکت ِمتدیرہُ تامہ (بالکل گول حرکت) میں۔اور بھی بالذات اور بالعرض دونوں طرح متغائر ہوتے ہیں، جیسے برودت سےحرارت کی طرف یااس کے برعکس حرکت میں۔

النه بھی حرکت کے لیے ضروری ہے، لیعنی مقدار حرکت کا وجود بھی لا بتری ہے۔ فائدہ: حرکت ِطبعیہ بھی علی و تیرۃ واحدۃ ہوتی ہے، لئے جیسے بچر کا نیچ آنا اور بھی علی جہات مختلفۃ ہوتی ہے، جیسے شاخہائے درخت کا نمو، ای طرح حرکت ِ ارادیہ بھی بھی علی و تیرۃ واحدۃ ہوتی ہے، جیسے حرکت ِ افلاک کہ فلاسفہ کے نز دیک ارادی ہے اور بھی علی طریقۃ مختلفۃ ہوتی ہے، جیسے حیوان کی حرکت۔

#### مقولوں میں حرکت کا بیان

کسی مقولہ میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ متحرک اس مقولہ کی ایک نوع سے دوسری نوع

کی طرف منتقل ہوجائے ، جیسے سفید کپڑے کا سیاہ یا اس کا برعکس ہونا ، یا مقولہ کی ایک صنف سے دوسری صنف کی طرف منتقل ہوجائے، جیسے تیز سفید کا ملکا سفیدیا اس کے برنکس ہونا یا ایک فرد ہے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہوجائے ، جیسے مکان کے ایک حضہ سے دوسرے حصّہ میں منتقل ہونا۔

حرکت بالذات (حقیقتاً) حیار مقولول میں واقع ہوتی ہے: مقوله کم ، کیف، این ، اور وضع میں، باقی مقولوں میں بالتبع حرکت ہوتی ہے اور بعض مقولوں میں بالکل حرکت نہیں

حوكت في الكم: (حركت كِمّيه) مقولة كم مين حركت كا مطلب بدي كجسم متحرك ایک مقدار ہے دوسری مقدار کی طرف منتقل ہوجائے ،مثلاً گز بھرلمبا بودا رفتہ رفتہ دوگز لمبا ہوجائے۔حرکت کمیہ کی حیارصورتیں ہیں:

(الف) نمو (برمھوتری) یعنی جسم کے ساتھ کسی چیز کے ملنے کی وجہ ہے اور ہر جانب فطری مناسبت سے دوسری چیز کے گھنے کی وجہ سے اجزائے اصلیہ کا جمیع اقطار کے میں على نسبةٍ طبعيةٍ برُهنا، جِينُونهال كانتوونما، نَمَا الشيءُ نُمُوًّا كَمْعَىٰ بِين: برهنا، زیاده مونا۔

(ب) ذبول (مرجهانا)جسم ہے کسی چیز کے جدا ہونے کی وجہ ہے جمیع اقطار میں عملی نسبةٍ طبعيةٍ اجزائ اصليه كا كَمِنْنا، جيسے پھول كايا پودے كامرجهانا، ذَبَلَ السنبات ذُبُولًا کے معنی ہیں:سبزے کی تازگی اورتزی کاختم ہوجانا۔

(ج) تبخلخيل ( چي چي ہے خالی ہونا ) یعنی جسم کا بغیراس کے کہ خارج ہے اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے بڑھ جانا،مثلاً جب تنگ منہ کی شیشی کو یانی پراوندھا کیا جائے تو اس میں یانی نہیں بھرے گا، اس لیے کہ اس میں ہوا موجود ہے، پھر جب اس کوخوب

لے اقطار: کنارے، قطر کی جمع ہے۔

چوں لیا تو ہوا نکل گئی، لیکن ابھی کچھ ہوا باتی ہے جو پھر تمام شیشی میں پھیل گئی، اس واسطے کہ خلامحال ہے میہ ہوا کا تسخیل ہے ہوں کہ بغیر اس کے کہ خارج سے اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے، ہوا بڑھ گئی، تخلحل الشبیء کے معنی ہیں: کسی چیز کے اجزا کا ملا ہوا نہ ہونا۔

( د ) تکاشف (ٹھوں ہونا) یعنی جسم کا بغیراس کے کہ خارج سے اس میں ہے کوئی چیز گھٹائی جائے گھٹ جانا، مثلاً ننگ منہ کی شیشی کوخوب چوں کر جب یانی پر اوندھا کیا جائے تواس کے پچھ حصّہ میں یانی بھرجائے گا،اس لیے کہ باقی ہوامیں تنخلخل ہو کر یوری شیشی بحر گئی تھی۔ اب جب یانی نے ہوائے رقیق سے مقابلہ کیا تو وہ سمٹ کراپنی اصلی جگہ میں چلی گئی اور خالی جگہ میں یانی بھر گیا، پس بغیراس کے کہ ہوا ہے کوئی چیز کم کی جائے ہوا گھٹ گئی یہی تکا ثف ہے۔ اس طرح کسی برتن میں یانی بھر کرفریج میں جمنے کے لیے رکھ دیا جائے، جب پانی برف بن جائے گا تو برتن قدرے خالی ہوجائے گا یہ پانی کا تکا ثف ہے۔ تکا ثف الشیءُ کے معنی ہیں: گاڑھا ہونا، گنجان ہونا، موٹا ہونا۔ حوكت في الكيف: (حركت كيفيه) مقولة كيف مين حركت كا مطلب بدي كجسم متحرک ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف تدریجی طور برصورت نوعیہ باقی رہتے ہوئے منتقل ہوجائے ، جیسے گرم یانی کا آ ہت ہ آ ہت ہسرد یا سرد یانی کا رفتہ رفتہ گرم ہوجانا ، یا کھٹے انگور کا میٹھا ہوجانا، یا سنرمیوہ کا سرخ ہوجانا، یا سفیدجسم کا کالا ہوجانا، یا کالے کا سفید ہوجانا، یعنی ذات باقی رہنے کے ساتھ کیفیات کا بدل جانا۔ حرکت کیفیہ کواشحالہ بھی کہتے ہیں، کیوں کہاس میں حالت بدلتی ہے۔ اورصورتِ نوعیہ باقی رہنے کی شرط اس لیے ہے کہ اگر صورتِ نوعیہ بھی بدل جائے تو وہ کون وفساد ہوگا،حرکت نہ ہوگی،مثلاً یانی گرم ہوکر بھاپ بن جائے یاجسم جل کر خاک ہوجائے تو بیکون وفساد ہے، حرکت نہیں ہے۔

حسر کت فی الأین: (حرکت اُینیه) مقولهٔ این میں حرکت کا مطلب بیہ کہ جسم متحرک ایک جگہ ہے دوسری جگہ تدریجی طور پر منتقل ہوجائے، جیسے زید کا گھر ہے مسجد میں چلا آنا۔ حرکت اُینیه کا دوسرانام نقله بروزن شعله ہے، اور عرف عام میں حرکت اُینیه ہی کوحرکت کہتے ہیں۔

حو کت فی الوضع: (حرکتِ وضعیہ) مقولۂ وضع میں حرکت کا مطلب ہیہ کہ جسم متحرک ایک وضع اور ہیئت میں منتقل ہوجائے، محصے چرخہ کی حرکت سے اس کی ہیئت میں منتقل ہوجائے، جیسے چرخہ کی حرکت سے اس کی ہیئت بدلتی ہے۔ اس طرح قائم بیٹے جائے یا قاعد کھڑا ہوجائے تو بھی آ دمی کی ہیئت بدل جائے گی، گراس صورت میں حرکتِ وضعیہ آئیہ کے ساتھ ہوگی، کیوں کہ قاعد جب کھڑا ہوا تو اس نے حرکتِ ائینہ بھی کی اور وضعیہ بھی، حرکتِ اُئینہ تو اس لیے کی کہ پہلے اس کا مکان وہ ہواتھی جو بیٹے کی حالت میں ہوئے کی حالت میں اس کو محیط ہے۔ اور وضع بھی بدل گئ، اس لیے کہ سرکو پیروں سے بیٹھنے کی حالت میں قرب تھا اور اب بعد ہوگیا۔ اس طرح کھڑے ہونے کی صورت میں پہلے سرز مین سے قرب تھا اور اب بعد ہوگیا۔ اس طرح کھڑے ہونے کی صورت میں پہلے سرز مین سے مثلاً گز بھر بلند تھا، اب دوگر ہوگیا۔

## سكون كابيان

سکون کے لغوی معنی ہیں: حرکت کا موقوف ہوجانا۔ اور فلاسفہ کے نزدیک سکون کے معنی ہیں: جس چیز میں حرکت کی صلاحیت ہواس کا حرکت نہ کرنا، پس مجردات جیسے عقول اور نفوس نہ تو متحرک ہیں نہ ساکن، کیوں کہ ان میں حرکت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور مشکلمین کے نزد کی سکون کے معنی ہیں: کسی چیز کا ایک جگہ میں ہونا اس کے بعد کہ پہلے مشکلمین کے نزد میں تھی۔

حکما کے زن دیک حرکت وسکون میں نقابل، نقابلِ عدم وملکہ ہے، کیوں کہ حرکت وجودی
چیز ہے اور سکون عدمی، مگر اس میں وجودی کی صلاحیت ہے۔ اور متکلمین کے نز دیک
نقابل، نقابلِ تضاد ہے، کیوں کہ حرکت تو وجودی ہے ہی، سکون کی تعریف میں بھی کون
(ہونا) ہے، جوایک وجودی چیز ہے، ایس حرکت وسکون دونوں وجودی ہوئے، اور ان
میں ہے ایک کاسمجھنا دوسرے پرموقو ف نہیں ہے، اس لیے ایکے درمیان نقابلِ تضاد ہوا۔

#### ز مانه کا بیان

زمانہ لغت میں وقت کو کہتے ہیں، خواہ تھوڑا ہویا زیادہ۔ زمانہ کا وجود بدیمی ہے، ہر کوئی زمانہ کو جانتا اور سمجھتا ہے، سب لوگ زمانہ کا اندازہ گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں سے کرتے ہیں، اگر لوگ زمانہ نہ جانتے ہوتے تو بیا ندازے کیسے مقرر کرتے ؟ غرض زمانہ ایک واقعی چیز ہے اور اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف ہے، مگر اس کی حقیقت اور ماہیت میں اختلاف ہے۔ ذیل میں تین چار تول ذکر کیے جاتے ہیں:

پہلاقول: بعض قدیم فلاسفہ کے نزدیک زمانہ ایک جو ہرِ مجرد غیر فانی ہے، یعنی زمانہ ایک قائم بالذات چیز ہے، مادّہ سے مجرد ہے، جسم اور جسمانی نہیں ہے اور بذات خود فنا کوقبول نہیں کرتا، اس کا ہمیشہ موجود رہنا ضروری ہے۔ جب وہ متحرک ہوتا ہے تو اس کو زمانہ کہتے بیں اور جب اس میں سکون وقر ارہوتا ہے تو اس کو دہر کہتے ہیں۔

دوسرا قول: ارسطواور حکمائے محققین کا خیال ہیہ ہے کہ زمانہ فلکُ الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہے۔ ان کے نز دیک زمانہ ایک ایبا امر ممتد سیال ہے جس کے اجزا ایک ساتھ موجود نہیں ہیں۔ البتہ ذاتی طور پران میں نقدم وتأخر ہے جس کے ذریعہ واقعاتِ عالم کا ایک دوسرے سے مقدم ومؤخر ہونا معلوم کرلیا جاتا ہے۔

غرض زمانه پرحرکت کی تعریف صادق آتی ہے اور فلاسفہ کے نزدیک سریع تر اور ازلی و

ابدی حرکت فلک الافلاک کی ہے، اس لیے مشائیہ نے اس حرکت کوایک پیانہ مقرر کیا ہے اوراس کی مقدار کوزمانہ قرار دیا ہے، وہ اس پیانہ سے ناپ کراس امرِ مُمتد سیال کے حضے کرتے ہیں اور ان کو گھنٹہ، منٹ، سینڈ، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال اور صدی قرار دیتے ہیں۔ مشائیہ کے نز دیک زمانہ بس ماضی اور مستقبل ہیں، زمانۂ حاضر کوئی چیز نہیں۔ حاضران کے نز دیک ایک آنِ موہوم ہے۔

تیسرا قول بمتکلمین کے نزدیک زمانہ امتدادِ موہوم ہے، یعنی وہ ایک درازی ہے جو کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی، صرف اعتباری چیز ہے۔ اس کے تمام اجزا ایک ساتھ موجود نہیں ہیں،البتہ اس کے تمام اجزا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔

متکلمین کی دلیل بیہ ہے کہ ماضی تو گذر چکا اورمستقبل ابھی آیانہیں ،اب اگر حاضر کوموجود مانمیں تو کل کے بغیر جزو کا پایا جانا لازم آئے گا جو باطل ہے، اس لیے ان کے نز دیک سارا زمانہ ہی موجودنہیں ہے، بلکہ وہ اعتباری اورموہوم چیز ہے۔

مشکلمین کی دوسری رائے بیہ ہے کہ زمانہ ایک الیمی نئی چیز ہے جومعلوم ہے، اس کے ذریعہ
دوسری الیمی نئی بات کا اندازہ کیا جاتا ہے جومعلوم نہیں ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ'' میں دن
نگلے آؤں گا'' اس میں سورج کا نگلنا ایک الیمی نئی بات ہے جوآئندہ پیش آئے گی اور وہ
یقینی ہے اور آدمی کا آنا ایک احتمالی بات ہے، پس جب اس احتمالی امرکواس یقینی امر سے
ملایا تو ابہام ختم ہوگیا اور بات واضح ہوگئی۔ غرض طلوع شمس سے آدمی کے آنے کا اندازہ
ملایا تو ابہام ختم ہوگیا اور بات واضح ہوگئی۔ غرض طلوع شمس سے آدمی کے آنے کا اندازہ

آن: زمانہ کے اجزا کے درمیان حد فاصل جزو کا نام ہے، یعنی آن زمانہ کا وہ نا قابل تقسیم جزو ہے جو زمانہ کے اجزائے ماضی اور مستقبل کے درمیان واقع ہوتا ہے، جسے زمانۂ حاضر کہتے ہیں۔ آن کی جمع آنات آتی ہے۔

ابد: جانب مستقبل میں غیرمتنا ہی ز مانہ ہے اور مجھی عرصۂ دراز کے معنی میں بھی آتا ہے۔

طبیعیات کا پہلافن ابدی: جو بہھی معدوم نہ ہو، بعنی مستقبل میں اس کا وجود مسلسل چلتا رہے۔

ازل: جانب ماضی میں غیرمتناہی زمانہ ہے۔

از لی: جو ہمیشہ سے ہولیعنی وہ نیست سے ہست نہ ہوا ہو بلکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہو۔

وہر: نہایت طول وطویل زمانہ ہے اور مطلق زمانہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے حديث: لَا تَسُبُّوا الدَّهُوَ. (زمانے كوبرانه كهو) \_

سرمد: وه ز مانه جس کی نه ابتدا هونه انتها، یعنی از ل وابد کا مجموعه به

سرمدی: وه چیزجس کی نهابتدا ہونہانتہا۔

حدمشترک: دوہم جبنس مقداروں کے درمیان وہ حدِ فاصل جوہرایک کا نقطۂ ابتدا بھی ہو اور نقطهٔ انتها بھی، یا اگرایک مقدار سے کاٹ کر دوسری پررکھ دیں تو پہلی کم نہ ہواور دوسری زا ئدنہ ہو، جیسے دواجسام متصلہ کے درمیان سطح اور دوسطوح متصلہ کے درمیان خط اور دو متصل خطوط کے درمیان نقطہ۔ یا یوں کہیں کہ حدمشترک وہ چیز ہے جس کی نسبت کسی مقدار کے دونوں جزوں کی طرف بکساں ہو، جیسے خط کے دوحصوں کے درمیان نقطہ حد مشترک ہے، کیوں کہ اس کی نسبت خط کے دونوں حصوں کی طرف بکسال ہے۔

# طبیعیات کا دوسرافن فلکیات کابیان

قدیم ہیئت کے معلّم اول ارسطو کے نزدیک عالم کا مرکز زمین ہے، تمام سیارے اور توابت ستارے اس کے گردگھو متے ہیں۔ بطلیموں لے (Plolemee) صاحب مجٹنطی اس گروہ کا سرخیل ہے، اس حکیم نے مصر میں اسکندر بیے کے پاس ۱۶۷ء میں وفات پائی ہے، اس کا مرکزیت زمین کا نظریہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک مسلم رہا۔ فرانسیسی حکیم کو پر نیک (متوفی ۱۵۴۲ء) نے اس نظریہ کو باطل کیا اور مرکزیت بھس کا نظریہ بیش کیا جو آج تک چل رہا ہے۔

قدیم نظر بیہ بیتھا کہ ہماری بیز مین پانی کوساتھ ملاکرایک کرہ ہے جس پر کرہ ہوا محیط ہے اور کرہ ہوا پر کرہ نار محیط ہے اور ان عناصر اربعہ پر شیشے کی طرح شفاف اجسام کے نوافلاک پیاز کے حیلکے کی طرح متصل تہ بہتہ محیط ہیں، جن میں انگشتری کے نگینوں کی طرح تارے جڑے ہوئے ہیں۔ زمین معہ عناصر اربعہ درمیان فضا میں ساکن ہے اور طرح تارے جڑے ہوئے ہیں۔ زمین معہ عناصر اربعہ درمیان فضا میں ساکن ہے اور فلک الافلاک اپنے ماتحت تمام افلاک کو زمین کے گرد چوہیں گھنٹوں میں ایک دورہ کرا تا ہے، جس سے رات دن اور مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں۔

ارسطوکا یہ بھی کہنا تھا کہ کا نئات کے مادّی مآخذ پانچ عناصر ہیں: زمین، پانی، ہوا، آگ، اور اثیر (Ether)، سارے عالم کی تشکیل ان عناصر سے ہوئی ہے اور خود یہ عناصر بسیط ہیں، کسی اور عنصر سے ان کی تشکیل نہیں ہوئی۔ عالم سفلی فلک قمر سے نیچے کا جہاں ) کا

ال سے پہلے ایک اور بطلیموں سکندر کا علیاتی بھائی گذرا ہے، جس نے سکندر کے بعد مصر پر حکومت کی ہے، اس نے قبائب خاندا سکندر سے بنایا تھا، اس نے ۲۸۲ ق م میں وفات پائی ہے۔ کے سفلی سین کے زیر کے ساتھ ارد و تلفظ ہے، عر لی سفلی بروزن علوی ہے۔ وجود پہلے چارعناصر سے ہوا ہے اور عالم علوی (آسان، ستاروں اور سیاروں) کا ماخذ و خمیر پانچواں عضر ہے۔ پہلے چارعناصر قابل تغیّر ہیں اور خود وہ عناصر اور ان کے مرکبات وزن، خفت، تقل، حرارت، برودت، ببوست اور رطوبت وغیرہ اوصاف سے متصف ہیں، مگر پانچواں عضر ازلی، ابدی اور نا قابل تغیّر ہونے کے علاوہ مذکورہ بالا اوصاف میں سے کسی وصف کا حامل نہیں ہے یا

فلكيات: وه خاص حالات، جوافلاك وساوات تعلّق ركھتے ہوں۔

فلک: حکمائے قدیم کے نزدیک فلک مقداری گول جسم ہے جو بسیط ہے، یعنی مختلف ماہیتیں رکھنے والے اجسام سے مرکب نہیں ہے اور جانداروں کی طرح اس کا بھی نفس ہے جونفس فلکی کہلاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے شوق وارادہ ہے حرکت ِ دَوری میں مصروف رہتا ہے اور وہ شیشہ کی طرح شفاف اور سخت نا قابل شکست ہے۔

دوسری رائے یہ ہے کہ افلاک کوئی اجسام نہیں ہیں، بلکہ سیاروں کی رفتار ہے جو فضائی لائن پیدا ہوتی ہے اسی وہمی فضائی لائن ( دائر ہے ) کوان سیارات کے افلاک کہتے ہیں۔ مدار کے معنی ہیں: گھو منے کی جگہ، اجرام ساوی جن راہوں میں گھو متے اور تیرتے ہیں وہ افلاک ہیں۔

رصدی معائنہ سے نوبڑے افلاک پایہ ثبوت کو پہنچے ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

ا فلک الافلاک (فلکوں کا فلک یعنی سب سے بڑا فلک) اس کو فلک اطلس (سادہ فلک)

اور فلک اعظم (بڑا فلک) بھی کہتے ہیں، جہتوں کو متعین کرنے والا یہی فلک ہے۔

اور فلک اعظم (بڑا فلک ) بھی کہتے ہیں، جہتوں کو متعین کرنے والا یہی فلک ہے۔

الے اس سے پنچے فلک بڑوا بت ہے۔

الے پھر فلک براہ مرت ہے۔ الے پھر فلک بھس کے پھر فلک زہرہ کے پھر فلک عطار د

ل فلکیات جدیده: ج<sub>ام</sub> ۱۰۵

اور چھوٹے افلاک پندرہ ہیں جن میں سے چھ تدویریں ہیں، آٹھ خارج المرکز ہیں اور فلک ِقمر کے لیے ایک اور فلک ہے جوموافق المرکز اور جو زہر کہلا تا ہے، تفصیل علم ہیئت میں ہے۔

تشریج: قدیم حکمانے رصد گاہوں کی مدد ہے کل نو افلاک دریافت کیے تھے۔ ان کے نزدیک سورج اور چاند کا شاربھی سیاروں میں تھا،کل سیارے سات تھے اور ان کی ترتیب حسب ذیل تھی۔

ز مین کومرکز عالم ساکن تصور کیا گیا تھا اور تمام سیاروں کواسکے گردمحوگردش فرض کیا گیا تھا۔ پہلا سیارہ چاند ہے جوز مین سے قریب ترین سیارہ ہے اور اس کا فلک، فلک قمر ہماری زمین پرسب سے پہلے محیط ہے۔ چاند تقریباً اٹھائیس دن میں مغرب سے مشرق کی جانب زمین کے گردایک دورہ پورا کرتا ہے۔

دوسرا سیارہ عطارہ ہے۔ اس کا فلک، فلک عطارہ، فلک قمر پر محیط ہے۔ بیسیارہ آفتاب کی طرح مغرب سے مشرق کی جانب تین سو پنیسٹھ دن ادر چھے گھنٹے میں زمین کے گرد دورہ پورا کرتا ہے۔

تبسرا سیارہ زہرہ ہے، فلک زہرہ فلک عطارد پرمحیط ہے۔ بیسیارہ بھی سورج کی طرح تین سوپینیسٹے دن اور چھ گھنٹوں میں زمین کے گرد دورہ پورا کرتا ہے۔

چوتھا سیارہ سورج ہے، فلک شمس فلکہ ہرہ پر محیط ہے، وہ بھی مذکورہ مدت میں ایک دورہ مکتل کرتا ہے۔

پانچواں سیارہ مریخ ہے، فلک ِ مریخ فلک ِ شمس پر محیط ہے۔ یہ سیارہ مغرب سے مشرق کی جانب دوسال شمسی (سات سوتمیں دن اور بارہ گھنٹوں) میں ایک دورہ پورا کرتا ہے۔ چھٹا سیارہ مشتری ہے، فلک ِ مشتری فلک ِ مریخ پر محیط ہے، یہ سیارہ زمین کے گردمغرب ہے مشرق کی جانب بارہ سال مشسی میں ایک دورہ پورا کرتا ہے۔

ساتواں سیارہ زحل ہے، فلک ِزحل فلک ِمشتری پرمحیط ہے، یہ تین سال شمسی میں مغرب سے مشرق کی جانب ایک دورہ پورا کرتا ہے۔

آ مسوال فلک فلک قلک تواہت ہے جس میں باقی کل تارے نگینوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔
نواں فلک مذکورہ تمام افلاک پر نواں فلک، فلک الافلاک ہے، جوسب افلاک پر محیط
ہے، جس کومحد دالجہات اور فلک اطلس اور فلک اعظم بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی ستارہ یا
سیارہ نہیں ہے اور اس سے پرے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہ فلک مشرق سے مغرب کی
جانب چوہیں گھنٹوں میں ایک دورہ پورا کرتا ہے اور اپنے ساتھ سارے افلاک کو چوہیں
گھنٹوں میں ایک دورہ کرا دیتا ہے جس سے تاروں کا طلوع وغروب، رات دن، موسموں
گی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔
گی تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے۔

مرکزیت پیشس کا نظریہ: بینظریہ بھی بہت قدیم ہے کہ آفتاب زمین سے کئی سوگنا بڑا ایک نورانی گولہ ہے جوفضا کے درمیان ساکن معلق ہے اور جس طرح ہماری بیز مین پہاڑوں، دریاؤں پر شتمل، ہوا سے محیط، فضا میں معلق ایک ایسا کرہ ہے جس پر رات دن اور مختلف موسموں کی آمد ورفت ہے، اسی طرح چاند، زہرہ، مریخ وغیرہ سیارے بھی مستقل زمینیں ہیں جن پر رات دن اور مختلف موسموں کی آمد ورفت رہتی ہے۔ اور ہماری زمین اور بقیہ کل سیارے آفتاب کے گرد مختلف مسافت پر لٹوکی طرح دوقتم کی حرکات میں مصروف ہیں: اول ان سیاروں کی وہ حرکت جووہ اپنے محور پر کرتے ہیں جن سے ان کے رات اور جس دن بدلتے رہتے ہیں۔ دوم وہ حرکت جس سے وہ آفتاب کے گرد چکر لگاتے ہیں اور جس سے ان کے موسم بدلتے ہیں۔

فائدہ: کیا آسان اور فلک ایک چیز ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ حکمانے اس مسئلہ سے بحث نہیں کی۔علمائے اسلام نے دونوں کوایک سمجھ کراسلامی نظریہ اور فلسفی نظریہ میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ سات آسان اور عرش وکری مل کرنو افلاک ہوتے ہیں، مگریہ محض ایک خیال ہے، ساوات اور عرش وکری کی جو تفصیلات نصوص میں وارد ہوئی ہیں ان سے بیرائے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں چند ضروری با تیں عرض کی جاتی ہیں:

اقر آن وحدیث ہے آسانوں کی تعداد نو بتلانا غلط، ہے دلیل اور محض خیالات پر بنی ہے ہے ہیں:

ہیئت والوں کا آسانوں کی تعداد نو بتلانا غلط، ہے دلیل اور محض خیالات پر بنی ہے ہے ہیں۔

ایکم السجدہ آیت نمبر اا میں ہے کہ آسمان کا مادہ دخانیہ سیالہ ہے اور مشکوۃ شریف ہاب بدأ المنحلة قصل سوم میں بحوالہ تر مذی ومند احدر وایت ہے کہ آسان ایک موج ہے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے۔ اور فلاسفہ کے نزدیک افلاک مقدار رکھنے والے گول اجسام ہیں، اور پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ بہتہ ہیں، پھر دونوں نظریوں میں قطیق کیوں کر ہوسکتی ہے؟

۔عرش اور کری برحق ہیں۔قرآن پاک کی متعدد آیات میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔کری نیچے ہے اور عرش سب سے او پرآخری مخلوق ہے۔ متدرک ِ حاکم میں حضرت ابن عباس ڈالٹنگ کا قول ہے کہ

الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يُقَدِّرُ قَدْرَهُ إِلَّا اللَّه تعالَى.

کری پیرر کھنے کی جگہ ہے اور عرش کا اندازہ سوائے خدا کے کوئی نہیں کرسکتا۔

له معارف القرآن شفعي: ج ا،ص ۲۲ في جم ،ص ۲۱

مرفوع بیان کی ہے کہ آنحضرت سلی کیا نے فرمایا کہ''قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! ساتوں آسان اور زمینوں کی مثال کری کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ا یک بڑے میدان میں کوئی حلقهٔ انگشتری ڈال دیا جائے '' اوربعض دوسری روایات میں ہے کہ''عرش کے سامنے کری کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جیسے ایک بڑے میدان میں

اورابن ابی العزحنفی نے العقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں لکھا ہے کہ

بعض متکلمین کا خیال ہیہے کہ عرش فلک ہے، تمام جوانب سے متدریہ ہے، ہر جہت سے عالم کومحیط ہے، بھی وہ عرش کو فلک اطلس اور فلک تاسع بھی کہتے ہیں۔ یہ بات سیجے نہیں ے، کیوں کہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ عرش کے بائے ہیں، اس کوفر شتے اٹھائے ہوئے ہیں، نیز لغت میں عرش کے معنی تخت شاہی کے ہیں، اس سے فلک مرادنہیں ہے، نه عرب اس لفظ سے بیمعنی سمجھتے ہیں، جب کہ قرآن عربوں کی زبان ومحاورات میں نازل ہوا ہے۔غرض عرش یائے رکھنے والاتخت ہے، جسے ملائکہ تھامے ہوئے ہیں اور وہ عالم يرقبي كاطرح ب

٣ \_ فلاسفه آٹھویں آ سان کو فلک ِ ثوابت مانتے ہیں، یعنی تمام ستاروں کو اس میں فرض کرتے ہیں اور آٹھواں آسان کری بنتا ہے، یعنی تمام ستارے کرسی میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی قطعاً نصوص کے خلاف ہے، کیوں کیسی نص سے بیہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کری کوستاروں سے مزین کیا ہے، بلکہ سورۃ الصافات وغیرہ میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف والے آسان کو یعنی سائے دنیا کوستاروں کی آرائش ہے رونق دی ہے۔اس لیے ظاہر یہ ہے کہ سااور فلک الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلک وہ دائر ہ ہے جس میں جرم ساوی تیرتا ہے، یعنی وہ اس کا روٹ ہے اور بڑی راہیں نو اور چھوٹی راہیں پندرہ،کل چوہیں ہیں۔اور آسان کل سات ہیں، وہ سیال دھویں کی شکل

میں ہیں اور ایک روکی ہوئی موج کی طرح ہیں۔اس سے زیادہ ہم آ سانوں کے بارے میں نہیں جانے۔

#### افلاك كاحكام: فلاسفه كے نزد يك افلاك كے سات احكام ہيں:

- ا۔ افلاک گول ہیں، یعنی اگر ہم ان کے بالکل چے میں ایک نقط فرض کریں تو اس نقطہ ے سطح کی طرف نکلنے والے تمام خطوط مکساں ہوں گے جیسا کرہ میں ہوتا ہے۔
- افلاک بسیط بیں، یعنی وہ ایسے اجسام ہے مرکب نہیں ہیں جن کی ماہیتیں مختلف ہوں،مثلاً اجسام عضریہ جاریا تین یا دوعناصر سے مرکب ہیں اور جاروں عناصر کی ماہیتیں مختلف ہیں، اس طرح کے اجزا ہے افلاک مرکب نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے اجزا کی سب کی ایک ہی ماہیت ہے (بسیط کے بیجی ایک معنی ہیں جیسا کہ آگے
- ۔ فلک کون وفساد ( بننے اور بگڑنے ) اورخرق والتیام ( پھٹنے اور جڑنے ) کو قبول نہیں کرتا، نہ وہ خشک ہے نہ تر ، نہ سر دہے نہ گرم ، نہ ہلکا ہے نہ بھاری۔
  - 🗝 فلک ہمیشہ گول گھومتار ہتا ہے۔
  - ۵۔ فلک ارادہ سے حرکت کرتا ہے۔
  - 🖊 فلک کوحر کت دینے والی قوتِ بعیدہ مادّہ سے مجرد ہےاور وہ نفس فلکی ہے۔
- ے۔ فلک کوحرکت دینے والی قوت قریبہ جسمانی لیعنی مادّی ہے اور وہ فلک کانفس منطبعہ (چھینے والانفس) ہے اور فلک ہے اس کا تعلّق ایسا ہے جبیبا ہماری قوتِ خیالیہ کا ہم

تشریح: جس طرح انسان کے لیے دونفس ہیں:نسمہ اورنفس ِ ناطقہ،اول مادّی اورجسم میں ساری ( حلول کرنے والا ) ہے اور ثانی غیر ماوّی اور انسان کیساتھ اس کاتعلّق بواسط نسمہ

ہے، اسی طرح فلاسفہ کے نزدیک افلاک کوحرکت دینے والے نفس بھی دو ہیں: ایک نفس منطبعہ، دوسرانفسِ زکیہ۔ اول محرک قریب (بلاواسط محرک) مادی، اور جرم فلکی کے ہر ہر جزو میں ساری ہے، اور جس طرح ہماری قوتِ خیالیہ ادرا کاتِ جزئیہ کامحل ہے اسی طرح ینفس بھی ادرا کاتِ جزئیہ کامحل ہے، بس فرق میہ ہے کہ قوتِ خیالیہ د ماغ میں رکھی گئی ہے اور نفسِ منطبعہ فلک کے ہر ہر جزو میں ہے۔ انطباع کے معنی ہیں: چھینا، چوں کہ یہ نفس اور نفسِ منطبعہ فلک کے ہر ہر جزو میں ہے۔ انطباع کے معنی ہیں: چھینا، چوں کہ یہ نفس جرم فلکی میں منقش ہوتا ہے اس لیے اس کونفسِ منطبعہ کہتے ہیں۔

ثانی محرک بعید ہے، بیعنی وہ فلک کو بواسط نفسِ منطبعہ حرکت دیتا ہے اور مجرد بیعنی غیر مادّی ہے اور جر مفلکی میں ساری نہیں ہے، جیسے نفسِ ناطقہ کا بدنِ انسانی کے ساتھ تعلق بواسطہ نسمہ ہے اور وہ بدن میں ساری نہیں ہے۔ اس کا نام نفسِ زکیہ (ستھرانفس) اس کی شرافت اور بزرگ کی وجہ ہے رکھا گیا ہے، جیسے نفسِ ناطقہ کواس کی بزرگ کی وجہ ہے روحِ ربانی کہتے ہیں۔

کوکب (ستارہ) گول بسیط جسم ہے، یعنی ستارے مادی ہیں، ان کی شکلیں گول ہیں اور وہ بسیط بعنی مختلف ماہیت والے اجزا سے مرکب نہیں ہیں۔ تمام ستارے فلک میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح گلینہ انگوشی میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اور چاند کے علاوہ تمام ستارے بذات خودروثن ہیں اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، یہ فلاسفہ کی رائے ہے۔ اور مشکلمین کے نزویک تمام سیارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور ستارے بذات خود روشن ہیں۔ اور کواکب سیارہ سات ہیں، یعنی زحل، مشتری وغیرہ اور ان کو بذات خود روشن ہیں۔ اور کواکب سیارہ سات ہیں، یعنی زحل، مشتری وغیرہ اور ان کو سیارہ ( تیزگام ) اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رفتار تیز ہے۔ باقی تمام ستارے ثوابت ربح رائر رار ہے والے ) ہیں، ان کوثوابت یا تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رفتار بہت رہی یعنی ایس ہولئے، یعنی ایک ستارہ کا دوسرے سے جو قرب و بعد اور محاذات کا تعلق ہے وہ ہمیشہ برقر ارر ہتا ہے۔ ایک ستارہ کا دوسرے سے جو قرب و بعد اور محاذات کا تعلق ہے وہ ہمیشہ برقر ارر ہتا ہے۔

تشریخ: ستاره،سیاره اورسیار چه اوران کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

سیارہ (Planet) وہ جرم فلکی ہے جو حرکت کرتا نظر آتا ہے، علم ہیئت میں سیارہ وہ جرم فلکی ہے جو آفتاب کے گرد گھومتا ہے، نظام کو پر نیکی میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، زمین بھی ان میں ہے ایک سیارہ ہے۔ سیاروں کی ترتیب مرکز آفتاب سے شروع ہو کر یہ ہے: اے عطارد ۲۔ زہرہ ۳۔ ارض (زمین) ہے۔ مرت کے مشتری اے زمل کے بیالوں کی سیارات کلاں کہلاتے ہیں، اور سیارات صغیرہ کے مدارمشتری اور مرت کے کے مداروں میں واقع ہیں۔

قدیم ہیئت میں سورج اور جاند کا شار بھی سیاروں میں تھا اور زمین ساکن مانی گئی تھی اور کل سیارے سات تھے۔نظام بطلیموی میں سیاروں کی ترتیب حسب ذیل تھی: زمین مرکزِ عالم اے جاند ۲۔عطارد ۳۔زہرہ ۴۔سورج ۵۔مریخ ۲۔مشتری کے۔زحل کے

سیار چہ: وہ سیارہ ہے جوسورج کے گردنہیں بلکہ کسی سیارہ کے گردحرکت کرتا ہے،اصطلاح میں اسے قمر ( چاند ) کہتے ہیں۔ ہماری زمین کا ایک چاند ہے اور وہ زمین کے گردگردش کرتا ہے اور زمین سیارہ ہے جوسورج کے گردگردش کرتی ہے۔مشتری کے بارہ چاند ہیں، زحل کے نوچاند ہیں اور پورینس کے پانچ۔

ستارہ (Star) وہ ساکن اور روشن کرہ جورات کو آسان پر چمکتا نظر آتا ہے، اس کو نجم اور کوکب بھی کہتے ہیں، تمام ستارے گیس سے بنے ہوئے ہیں اس طرح کہ گیس کے اجزا نے ازدحام کی وجہ سے ایک مقام پر بگولے کی طرح گردش شروع کردی۔ گردش کے دوران اجزابا ہم ایک دوسرے سے پیوست ہونے لگے، مدت مدیدہ کے بعدوہ چمک دار مھوس اجسام سبخہ روشن اجسام ستارے کہلاتے ہیں۔

خالی آئکھ سے پانچ ہزار تاسات ہزار ستارے نظر آتے ہیں۔چھوٹی دور بین ہے ایک لاکھ

ل فلكيات جديده: ج ايص٢٦ مع اضاف

ستاروں کا مشاہدہ ہوسکتا ہے۔ ہرشل کی بنائی ہوئی ہیں فٹ کمبی دور بین سے دو کروڑ،
اوراس کے بعد بنائی ہوئی دور بینوں کے ذریعہ دس کروڑ ستاروں کا اندازہ لگایا گیا ہے،
لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ صرف
ہماری کہکشاں گئے جھرمٹ میں ایک کھر ب ستارے موجود ہیں۔ اور کا کنات میں
ہماری کہکشاں کی مانند کئی کروڑ کہکشا ئیں موجود ہیں اور ہرایک کہکشاں اربہا کواکب پر
مشتمل ہے۔ سرجیمس جینس کہتا ہے کہ کا کنات میں ستاروں کی تعداداتی زیادہ ہے جینے
دیت کے اُن گنت ذرے ہے۔

فائدہ: مرکزیت میں کا نظریہ بھی بہت قدیم نظریہ ہے۔ فیٹاغورث (متوفی ۱۹۵ قبل سے کے متعدد تلاندہ اس نظریہ کے قائل سے کہ آفاب ساکن ہے اور زمین اس کے گردگھوم رہی ہے، مگر اس نظریہ کو قبولِ عام حاصل نہ ہوسکا اور بطلیموی نظریہ مرکزیت ارض کا چل پڑا۔ مسلمانوں میں ابواسحاق ابراہیم بن کیجی زرقالی اندلسی قرطبی (۱۰۲۹ء - ۱۰۸۵ء) نے بطلیموسی نظریہ پرکاری ضربیں لگائیں۔ زرقالی نے ۱۰۸۰ء میں یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین این محور پر بھی اور آفاب کے گرد بھی محور کت ہے۔ اس طرح جملہ سیارے بھی آفاب کے گردگردش کناں ہیں۔

پھر جدید علم فلکیات کے بانی مشہور فلکی کو پڑیکس پولینڈی (۳۵۳ء-۱۵۴۳ء) نے اس رائے کی بہترین تشریحات کر کے مشاہدات و تجربات سے اس کی مزید تائید کی ، ورنہ فی نفسہ یہ نظریہ قدیم ہے ہے۔

فائدہ: علمائے ہیئت جدیدہ کے نزدیک آفتاب کی تین حرکات ہیں:

لے کہکشاں (Galaxy) بہت ہے چھوٹے حجوٹے ستاروں کی دھار جواندھیری رات میں سڑک کی مانند، آسان پر دور تک گئی ہوئی نظر آتی ہے۔ (فیروز اللغات)

ئے فلکیات جدیدہ: خ اجس الملخصا 🍱 متفاواز فلکیات جدیدہ

اول:محوری اس کا دورہ بچیس دن آٹھ گھنٹہ میں تام ہوتا ہے۔مگر ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے بیددورساڑ ھےستائیس یوم میں بورا ہوتا ہے۔

دوم: اپنے نظام سمیت کوکب نسر واقع کی طرف بسرعت گیارہ میل فی سینڈ جارہا ہے، بعض کے نزد یک ساڑھے گیاڑہ میل فی سینڈ۔

سوم: کل جہاں کی حرکت۔ ہرشل نے عالم کہکشاں کو ایک پہیہ سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ کہکشاں گھوم رہی ہے، اس کے تمام کوا کب بھی جن میں شمس بھی داخل ہے گھوم رہے ہیں۔ یکل جہاں کی حرکت ہے، ہایں حرکت آ فتاب کی رفتار فی سیکنڈ تقریباً دوسومیل ہے۔ یک

فائدہ: کا ئنات ہمں وقمر، کوا کب، ثوابت وسیارات اور مرکزیت ارض وشمس کے بارے میں بیتمام نظریات خواہ قدیم ہوں یا جدید محض ظن وتخمین اور تجربات و مشاہرات پر بمنی ہیں ،ان میں کتنی صدافت ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا،قر آن کریم اوراحادیث شریفہ میں بھی اس بارے میں واضح تفصیلات نہیں ہیں اور شریعت کا بیموضوع بھی نہیں ہے،نصوص میں صرف اشارے یائے جاتے ہیں،مثلاً:

ا۔ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجُوِیُ لِمُسْتَفَرِّ لَهَا ﴾ (اورسورج اپ ٹھکانے کی طرف چاتا رہتا ہے) اس آیت میں متعقر سے متعقر زمانی بھی مرادلیا گیا ہے اور متعقرِ مکانی بھی ۔ متعقرِ زمانی بعنی وہ وقت جب کہ آفتاب اپنی حرکت مقررہ پوری کرکے رک جائے گا اوروہ وقت قیامت کا دن ہے، سورہ زمر آیت نمبر ۵ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ متعقر سے مراد متعقرِ زمانی لیعنی روز قیامت ہے، ارشاد ہے: ﴿ کُلُ یُسْجُورِی لِاَجُلِ مُسْمَّی ﴾ گھ

لے محور کے معنی میں وُھراجس پر پہیرگردش کرتا ہے اور محوری حرکت کا مطلب ہے اپنی جگہ پر دہتے ہوئے گول گھومنا۔ نے نسرواقع (جھپٹتا ہوا گدھ) قطب تارہ کے پاس ایک مشہور ستارہ ہے، بیشالی ستاروں میں سب سے زیادہ روشن ہے۔ نے فلکیات جدیدہ: جا ہص ۳۷ سے یس: ۳۸ ھے فاطر: ۱۳۱ (ہرایک مقررہ وفت تک چلتارہے گا) اور اگر متنقرِ مکانی مراد لیا جائے تو بھی آیت کی اس پر دلالت نہیں ہے کہ وہ حرکت گول ہے، خطِ افقی پرحرکت بھی مراد ہو سکتی ہے۔

۲۔ ﴿ کُلِّ فِیلَ فَلْكِ بِسُبِحُون ﴾ (ہرایک، ایک دائرہ میں تیرتا ہے ) ہیآ بت سورہ انبیاء میں بھی آئی ہے اور سورہ لیس میں بھی۔ اس آیت سے سورج اور چاند دونوں کا متحرک ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیوں متحرک ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ فلک کے معنی اس دائرہ کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے، خواہ وہ دائرہ متدریر ہویا مستطیل۔

 حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ آفتاب چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش کے پنچے کر مجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے، قربِ قیامت میں اس کواجازت نہیں ملے گی اور وہ الٹا مغرب سے طلوع کرے گا، اس وقت تو یہ کا درواز ہ بند ہوجائے گا، اس حدیث میں تمثیل ہے، اظہار حقیقت مرادنہیں ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی محد شفیع صاحب النظمیّان نے لمبی بحث کر کے لکھا ہے کہ خلاصہ بیہ ہے کہ غروب آفتاب کی شخصیص اور اس کے بعد زیرِعرش جانے اور وہاں سجدہ کرنے اورا گلے دورے کی اجازت ما لگنے کے جو واقعات اس روایت میں بتلائے گئے ہیں وہ پیغیبرانہ مؤثر تعلیم کے مناسب بالکل عوامی نظر کے اعتبار سے ایک تمثیل ہے، نہاس ہے بیلازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے اور نہ مجدہ کرنے کے وقت آ فتآب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہونا لازم آتا ہے، اور نہ بیمراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے، اور نہ بیا کہ وہ صرف غروب کے بعد تحت العرش جا تا ہے،مگراس انقلا بی وقت میں جب کہ عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب ہم سے غائب ہور ہا ہے اس وقت بطور تمثیل ان کو اس حقیقت ہے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ

ہور ہا ہے وہ درحقیقت آفتاب کے زیرِعرش تابعِ فرمان چلتے رہنے ہے ہور ہا ہے، آفتاب خودکوئی قدرت وطاقت نہیں رکھتا کے

تمثیل کے معنی ہیں: تشبیہ دینا، مثال کے ذریعہ کوئی بات سمجھانا، کسی معنوی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کوئی محسوس ہیرایئہ بیان اختیار کرنا، احادیث شریفہ میں آفتاب کے تابع فرمان چلنے کواس ہیرایئہ بیان میں سمجھایا گیا ہے جیسے: إِنَّ شِسدَّةَ الْمُحرِّ مِنْ فَنِیعِ جُھنَّمُ.
(گرمی کی تیزی جہنّم کے پھیلاؤ سے ہے) اس کو بعض علمانے تمثیل قرار دیا ہے کہ گرمی کی شدت دوز خ کی طرح تکلیف دہ ہے۔

غرض قرآن وحدیث سے سورج کی حرکت کا پیتات ہواراس کے سب ہی قائل ہیں۔ فلکیات قدیم والے بھی اور اللہ علی ماس نوعیت کی سے فاص نوعیت کی سی خاص نوعیت کی طرف اشارہ نہیں ملتا کہ وہ متدریہ ہیا اُفقی ہے یا محوری ہے، علم ہیئت قدیم والے حرکت متدریہ مانتے ہیں اور قدیم ہی سے یہ نظریہ بھی چلا آرہا ہے کہ اس کی حرکت حرکت متدریہ نہیں ہے، بلکہ محوری اور اُفقی حرکت کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب!

#### بسيط كابيان

بسیط لغت میں جمعنی مبسوط ہے اور مبسوط کے معنی ہیں: پھیلا یا ہوا۔ اور اصطلاح میں بسیط وہ چیز ہے جس کا کوئی جزونہ ہو۔ بسیط کا مقابل مرکب ہے اور جتنی قسمیں بسیط کی ہیں وہی سب مرکب کی بھی ہیں۔ بسیط کی دوشمیں ہیں: بسیط حقیقی، اور بسیط غیر حقیقی۔ ابسیط حقیقی: وہ ہے جس میں قطعا کوئی جزونہ ہو، جیسے معبود نقطہ اور وحدت حقیق۔ ابسیط غیر حقیقی کے چند معنی ہیں:

اول: وه چیز جو بظاہر مختلف ماہیت رکھنے والے اجسام سے مرکب نہ ہو، اگر چہ نفش الامر

ل معارف القرآن: ج 2، ص ٣٩٢

میں ان اجزا کی ماہیتیں مختلف ہوں، مگر مشاہدہ کے اعتبار سے وہ متحدُ الماہیت محسوں ہوتے ہوں تو وہ چیز بسیط کہلائے گی، جیسے عناصر اربعہ، افلاک اور حیوانات کے اعضائے متشابہہ گوشت، ہڈی وغیرہ، کیوں کہ آگ پانی وغیرہ، ای طرح افلاک، اجزا سے مرکب ہیں اور وہ مشاہدہ میں متحدُ الماہیت نظر آتے ہیں۔ یہی حال گوشت ہڈی وغیرہ کا بھی ہے۔ متشابہ بمعنی مماثل ہے، تَشَابُهَ الأَموان کے معنی ہیں: دو چیزوں کا باہم اس طرح ہوجانا کہ ان میں امتیاز کرنا مشکل ہو، گوشت اور ہڈی اسی طرح کے اعضا ہیں، گوشت کا ہر کھڑا گوشت ہے اور ہڈی کا ہر کھڑا ہڈی اور ان کا ہر جزو یکساں ہوتا ہے۔ ان میں امتیاز بہت دشوار ہے، اس لیے حیوانات کے بیاعضا عضائے متشابہہ کہلاتے ہیں۔

دوم: وہ چیز جس کے اجزا دوسری چیز کی بہنسبت کم ہوں وہ بسیط ہے، قضایا بسیطہ اس لیے بسیطہ کہلاتے ہیں کہان میں قضایا مرکبہ کی بہنسبت اجزا کم ہوتے ہیں۔

سوم: وہ چیز جس کا ہر جزومقداری نام اور تعریف میں حقیقت کے اعتبار سے کل کے مساوی ہو، جیسے عناصرِ اربعہ، کیوں کہ پانی کا ہر جزو پانی کہلاتا ہے اور اس کی ماہیت بھی وہی ہے جوکل کی ہے اور افلاک اور اعضائے متشابہہ بسیط نہیں ہیں، کیوں کہ فلک کا ہر جزوفلک نہیں کہلاتا ، بلکہ برج کہلاتا ہے اور گوشت اور ہڈی کے اجزا عناصرِ اربعہ ہیں جن کے نام اور ماہیتیں کل سے مختلف ہیں۔

چہارم: وہ چیز جس کا ہر جزومقداری مشاہدہ کے اعتبار سے نام اور تعریف میں کل کے مساوی ہو، نفش الامر میں مساوی نہ ہو، جیسے عناصرِ اربعہ اور اعضائے متشابہہ، کیوں کہ پانی کا ہر قطرہ پانی اور گوشت اور بڈی کہلاتا ہے، اور کل اور جزو کی تعریف بھی آیک ہے، اور افلاک بسیط نہیں ہیں، کیوں کہ ان کا ہر حصّہ برج کہلاتا ہے، فلک نہیں کہلاتا۔

فلک نہیں کہلاتا۔

نوٹ کتابول میں جہاں'' جزومقداری'' آتا ہے اس مقصود ہیولی اورصورت جسمیہ

ے احتراز ہوتا ہے، کیوں کہ بید دونوں بھی جسم کے اجزا ہیں، مگر غیر مقداری ہیں۔ فائدہ: بسیط دوسم کے ہیں: روحانی (غیر ماڈی)،اور جسمانی (ماڈی)۔ بسیط روحانی بیہ ہیں:عقول عشرہ،نفوسِ بشرید،نفوسِ حیوانید،نفوسِ نباتنداورنفوسِ فلکیہ۔ بسیط جسمانی عناصرِ اربعہ ہیں۔

فائدہ: اجسام بسیطہ کے لیے بھی اجسام مرکبہ کی طرح جیّز و مکان ہوتا ہے، اس لیے کہ اجسام مرکبہ، مجموعہ بسائط سے عبارت ہیں اور مرکبات کے لیے جیّز لا بدی ہے، تو اس کے اجزاکے لیے بھی جیّز ضروری ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ جسم تو آگ، پانی، ہوا، مٹی سے مرکب کا جیّز طبعی کون سما ہوگا؟
حدار مرکب ہے تو ان چاروں کے جیز میں سے مرکب کا جیّز طبعی کون سما ہوگا؟

جواب میہ ہے کہ اگر چاروں قوت میل میں برابر میں تو جہاں سب متفق ہوجا کیں وہی ان کا جیّز ہوجائے گا، ورنہ جو غالب ہوگا اس کا جیّز مرکب کا جیزِطبعی ہوگا، اس لیے کہ وہ بسبب قوت کے اپنی ہی طرف تھنچے گا ہے

قاعدہ: بسیط حقیقی کی حد تام ممکن نہیں، کیوں کہ حد تام جنس اور نصل ہے مرکب ہوتی ہے اور بسیط میں بیاجز انہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی حد تام نہیں ہوسکتی، رسم ہی ہے ان کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نصور بالکنہ اور بسکنھہ بھی نہیں کیا جاسکتی، کیوں کہ وہ حد تام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ان کا صرف نصور بالوجہ اور بوجہہ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ وہ رسم کی مدد سے ہوتا ہے۔

نوٹ: مرکب کا بیان آ گے عضریات میں آئے گا۔

#### جهت كابيان

جہت کے دومعنی ہیں: ا۔اشارہُ حید کی آخری حد ۲۔حرکت مستقیمہ کی آخری حد۔

یعنی جب ہم کسی چیز کی طرف محسوں اشارہ کریں تو جہاں پہنچ کر ہمارا اشارہ رکے گا وہ جہت ہے،اسی طرح کوئی چیز سیدھی حرکت کرے تو جہاں پہنچ کراس کی حرکت رکے گی وہ جہت ہے۔

مشہور جہتیں چھ ہیں: اوپر، نیچ، آگے، پیچھے، دائیں، اور بائیں۔ ان میں سے آول دو حقیق ہیں، کیوں کہ وہ بدلتی حقیق ہیں، کیوں کہ وہ بدلتی مشہور جہتیں ہیں، مثلاً کھڑا ہوا آ دمی الٹا ہوجائے تو بھی جہتیں نہیں بدلیں گی، یعنی سرکی جانب کا حقہ'' اوپر'' اور پیروں کی طرف کا حقہ'' نیچ'' نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ کہیں گے کہ سرینچ ہوگیا اور پیراوپر ہوگئے۔ اور باقی جہوں کی صورت حال اس کے برخلاف ہے، مثلاً اگر کو فی خض مشرق کی جانب متوجہ ہوتو مشرق اس کے'' آگے'' اور مغرب اس کے'' پیچھے'' ہوگا، پھر جب وہ مغرب کی طرف رخ پھیر لے تو جہتیں بدل جائیں گی، اب مغرب اس کے '' ہوگا، پھر جب وہ مغرب کی طرف رخ پھیر اے تو جہتیں بدل جائیں گی، اب مغرب اس کے '' آگے'' اور مشرق اس کے'' ہوجائے گا۔

جہتے فوق کی دوتعریفیں کی گئی ہیں: ا۔ فلکُ الافلاک کی بالائی سطح ۲۔ فلکِ قمر کی وہ جانب جوز مین کی طرف ہے، پہلی تعریف مشہور ہے اور اس کے اعتبار سے فلکُ الافلاک کو مُحدّد جہات (جہتوں کو متعبین کرنے والا) کہتے ہیں۔

جہت تحت مرکزِ عالم کو کہتے ہیں، یعنی اس فرضی نقطہ کو کہتے ہیں جوز مین کے دَل (موثائی) میں مان لیا گیا ہے۔

#### كون وفساد كابيان

کون مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہیں: ہونا۔ اور اصطلاح میں ''کون''کسی چیز کا کہارگی قوت سے فعل کی طرف نکلنا ہے، جیسے پانی کا بھاپ ہوجانا۔ پانی میں صورت ہوائید بالقوہ موجود ہوتی ہے۔ جب پانی آگ پر کھولتا ہے تو وہ یکبارگی وجود میں آجاتی ہے، اگر خروج بہتدریج ہوتو اس کا نام حرکت ہے۔ اور''کون' کا مقابل''فساد' ہے،

جیسے پانی جب بھاپ بن جاتا ہے تو صورت ہوائید کا تو ''کون' ہوتا ہے اور صورتِ مائید کا'' فساد''۔ اور بعض حضرات کے نزدیک'' کون' نام ہے مادّہ میں کسی نئی صورت کے پیدا ہونے کا جو پہلے موجود نہ تھی جیسے مٹی کا، کوزہ بن جانا'' کون' ہے اور اب وہ مٹی کی پہلی والی صورت باقی نہ رہی بیفساد ہے۔

#### میل کا بیان

میل مَال یَمِیْلُ کامصدر ہے، مَیْلَان بھی ای کامصدر ہے۔اس کے لغوی معنی ہیں: محبّت کرنا، رغبت کرنا۔اوراصطلاح میں میل ایک کیفیت ہے جس کے ذریعہ جسم اس چیز کوراہ سے ہٹاتا ہے جواس کو حرکت سے روکتی ہے اور جومتحرک کومبداً سے منتہی تک جانے برآمادہ کرتی ہے۔

میل آگر چرمعنوٰی چیز ہے، مگر اس کا احساس عند عدم الحرکت بھی ہوتا ہے، مثلاً جب کسی پیخر کو ہاتھ پررکھا جائے تو اس کا بوجھ ہاتھ کو جھکا دیتا ہے، اسی طرح غبارے میں یا مشک میں ہوا بھر کر اس کو پانی میں دبایا جائے تو اس کا میل اس کو اوپر لانا چاہے گا اور اس پر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ کو اس کا دباؤ محسوس ہوگا۔ اس لیے میل بدیجی چیز ہے، ہر عام و خاص اس کو جانتا ہے، اس کو کسی دلیل سے ثابت کرنا ضروری نہیں، تاہم فلاسفہ نے اس کو دلیل سے ثابت کرنا ضروری نہیں، تاہم فلاسفہ نے اس کو دلیل سے بھی ثابت کیا ہے۔

میل کا ثبوت: حرکت سرایع بھی ہوتی ہے اور بطی بھی۔ بیہ سرعت وبطوطبیعت جسم کی وجہ سے نہیں ہوسکتا، کیوں کہ طبیعت کا اقتضا متفاوت نہیں ہوتا، نہ بیہ بات قاسر کی وجہ سے ہوسکتی ہے، کیوں کہ قاسر ہمیشہ موجو دنہیں ہوتا، بلکہ اسکا سب میل ہے۔ فشبت المعرام! المیال کی تفصیل: سرعت کی تعریف ہیہ ہے کہ جس مسافت کو ایک متحرک نے گھنٹہ بھر میں طے کہا ہے دوسرامتحرک اسی کو آ دھ گھنٹہ میں طے کرلے یا جس مسافت کو ایک متحرک نے

گفتہ جرمیں طے کیا ہے دوسرامتحرک اس سے زیادہ مسافت کو گفتہ جرمیں طے کرے۔
اور بطو کی تعریف ہے ہے کہ جس مسافت کو ایک متحرک نے آدھ گفتہ میں طے کیا ہے دوسرا
متحرک اس کو گفتہ بجرمیں طے کرے یا جس مسافت کو ایک متحرک نے آدھ گفتہ میں طے
کیا ہے دوسرامتحرک اس سے کم مسافت کو بھی آدھ گفتہ میں طے کرے، غرض سرعت وبطو
حرکت کو دوسری حرکت کی بہ نسبت عارض ہوتے ہیں، مثلاً بجھی (گھوڑا گاڑی) کی
حرکت موڑکار کے اعتبار سے بطی ہے اور بیل گاڑی کے اعتبار سے سریع ۔ اور سرعت وبطو
کسی حدیم نتھی نہیں ہوسکے ۔ اور سریع کو کہ سریع اور بیل گاڑی کے اعتبار سے سریع ۔ اور سریع نہ مسل حدیم نتھی نہیں ہوسکے ۔ اور سریع نہ مسل حدیم نتھی نہیں ہوسکے ۔ کہ اس سے زیادہ بطی نہ ہوسکے ۔

موسکے اور نہ کوئی آلی بھوئینکہ ہے کہ اس سے زیادہ بطی نہ ہوسکے ۔

اب ہم دومتحرک فرض کرتے ہیں: ایک سرایج الحرکت، دوسرا بطی الحرکت، مثلاً ایک پھر سیر بھرکا ہے، دوسرا آ دھ سیر کا، جب ان دونوں کومعاً اوپر سے نیچے بھینکا جائے گا تو سیر بھرکا پھر جلدی زمین پرآئے گا اور آ دھ سیر کا دیر میں آئے گا۔ اس تفاوت کی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ دونوں پھروں کی طبیعت دونوں پھروں کی ایک ہے، اس لیے اس کا اقتضا مختلف نہیں ہوسکتا۔ نہ اس کی وجہ قاسر بن سکتا ہے، کیوں کہ قاسر کا ہرجگہ پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب میل ہے جو حرکت اور طبیعت کے نیچ کا ہرجگہ پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب میل ہے جو حرکت اور طبیعت کے نیچ کی ایک چیز ہے، وہی سرعت و بطوکی علت قریبہ ہے، یعنی حرکت کا سریج اور بطی ہونا اس کی ایک چیز ہے، کیوں کہ میل نیادہ پہلے میں میں نیادہ پہلے میں میں اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہے، اس لیے اس کی حرکت سریع ہوئی، اور دوسرے میں کم ہوئی۔

اور جب مذکورہ دونوں پتھروں کو بلندی کی طرف پچینکا جائے تو معاملہ برعکس ہوجائے گا بعنی سیر بھر کے پتھر کی حرکت بطی ہوگی اور آ دھ سیر کے پتھر کی سریع ،اوراس کی وجہ بھی میل کی کمی بیشی ہوگی۔جس پتھر میں میل کم ہے وہ قاسر کی زیادہ اطاعت کرے گا اور جلداس کی قوت کو مان لے گا، اس لیے اس کی حرکت تیز ہوگی اور جس میں میل زیادہ ہے وہ قاسر کی قوت کو کم یاد ریمیں قبول کرے گا، وہ اس کے حکم ہے آئی ہوگا، اس لیے اس کی حرکت دھیمی ہوگی۔غرض ثابت ہوگیا کہ میل کی وجہ سے حرکت میں اختلاف ہوتا ہے۔ فَثَبَتَ المدعی!

پیرمیل کی دونشمیں ہیں:میل طبعی ( ذاتی )،اورمیل قسر ی ( عارضی )۔

میل طبعی وہ ہے جو محل یعنی ذی میل میں ہو، جیسے پھر کا زمین کی طرف میلان خود پھر میں پایا جاتا ہے۔

میل قسری وہ ہے جو ذی میل ہے خارج کسی سبب کی وجہ سے پایا جائے ، جیسے بلندی کی طرف چھنکے ہوئے پھر میں میلانِ صعودی پھر کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے ، بلکہ قاسر بعنی پھینکنے والے کی وجہ سے ہے۔

جرم عام جسم کوبھی کہتے ہیں اور صاف جسم کو بھی۔اورا صطلاح میں فلک اور کوا کب کے لیے بیافظ مستعمل ہے۔اس کی جمع اجرام ہےاور موالیدِ ثلاثہ کے لیےلفظ''جسم''استعال کیا جاتا ہے جس کی جمع اجسام ہے۔

اجرام اشیریدافلاک سیاروں اور سیار چوں کو کہا جاتا ہے، انہی کو عالم علوی بھی کہتے ہیں، کیوں کہارسطو کے نز دیک ان کا ماڈ ہ اثیر ہے اور موالید کو عالم سفلی کہتے ہیں۔

# طبیعیات کا تیسرافن عضریات کابیان

عضریات: وہ حالات جوخاص عناصرِار بعہ ہے متعلق ہیں۔

عضر عربی زبان کالفظ ہے اور اسکے لغوی معنی ہیں: اصل، یونانی زبان کالفظ'' اُسطُفُس'' اس کا مترادف ہے۔ اور اصطلاح میں عضراس بسیط (غیر مرکب) اصل کو کہتے ہیں جس سے تمام مرکبات ترکیب یاتے ہیں۔

عناصرِار بعد: آگ، ہوا، پانی مٹی ہیں۔ان کوارکان اوراصولِ کون وفساد بھی کہتے ہیں۔ قدیم حکمانے استفرا سے صرف یہی چارعناصر (اصول مرکبات) دریافت کیے تھے۔ان کے نزدیک بیہ چاروں عناصر بسیط ہیں اورموالیدِ ثلاثۃ انہی سے مرکب ہیں۔

موالید ثلاث معد نیات ، نبا تات ، اور حیوانات ہیں۔ موالید ، مولود کی جمع ہے ، چوں کہ فہرورہ متیوں چیزیں عناصرِ اربعہ سے بید ابوقی ہیں اس لیے ان کو موالید کہا جاتا ہے ، اور عالم علوی (آسان ، ستارے اور سیارے) ارسطو کے نز دیک ایک پانچویں عضر سے بنی ہیں جس کا نام اثیر ہے اور عالم سفلی (فلک قمر سے بنچ کا جہاں) فدکورہ عناصرِ اربعہ سے بنا ہے جو قابلِ تغیر ہیں اور خود وہ عناصر اور ان کے مرکبات وزن ، خفت و قل ، حرارت و برودت اور بیوست و رطوبت وغیرہ اوصاف سے متصف ہیں ، اور اثیر ازلی ابدی اور نا قابلِ تغیر عضر ہے اور فدکورہ اوصاف میں ہے کی وصف کا حامل نہیں ہے۔ اور جدید سائنس کے ماہرین کے نز دیک پانی ، ہوا اور مٹی مرکبات ہیں۔ پانی آسیجن اور افراد جین اور جدید سائنس کے ماہرین کے نز دیک پانی ، ہوا اور مٹی مرکبات ہیں۔ پانی آسیجن اور ہائیڈروجن کے اشتراک سے بنا ہے۔ ہوا کے بڑے اجز ابھی دو ہیں :

ا۔ نائٹروجن ۷۸ فیصد ۲۔ آسیجن ۲۱ فیصد، اور باقی ایک فیصد میں کاربن ڈائی اکسائیڈ،
آبی بخارات، خاکی ذرات اور اوزون گیس ہیں۔ اور زمین کا بیرونی خول تقریباً
9۳ عناصر کے ذرات کا مجموعہ ہے اور اندرونی حصّہ میں بھاری دھاتیں (لوہا وغیرہ)
شدت حرارت کی وجہ سے مائع شکل میں ہیں۔ اور آگ کوئی عضر نہیں ہے، بلکہ ایک
طافت کا نام ہے جس کا حامل ماڈہ ہوتا ہے۔

جدید سائنس کے ماہرین کے نزدیک کل عناصر جواس وقت تک دریافت ہو چکے ہیں، ان کی تعداد ۵۰ اہے۔ چند عناصر کے نام یہ ہیں: ہائیڈروجن،سونا، تا نبا،نکل،لوہا،ریڈیم، سیسمہ، یارہ وغیرہ۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ عناصر کی طبعی تعداد ۱۲۰ ہے جن میں ہے ۱۰۵ دریافت ہو چکے ہیں اور باقی کی تفتیش جاری ہے۔

معد نیات: وہ مرکبات ہیں جن میں احساس اورنشو ونمانہیں ہوتا،معد نیات،معدن کی جمع ہے جس کےمعنی ہیں: کان جس سے دھاتیں نکلتی ہیں۔

نباتات: وہ مرکبات ہیں جن میں نشوونما ہوتا ہے، مگر احساس اور ارادہ نہیں ہوتا۔ نباتات، نبات کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں:سبزی۔

حیوانات: وہ اجسام ہیں جو بڑھنے والے،احساس کرنے والے اور بالارادہ حرکت کرنے والے ہیں۔

## عناصرِار بعه كاكون وفساد

عناصرار بعدا تحادِ ہیولی کی وجہ ہے ایک دوسرے کی صورتِ نوعیہ میں بدلتے رہتے ہیں، اس تبدیلی کوکون وفساد اور انقلاب کہا جاتا ہے اور کیفیات کے بدل جانے کو استحالہ کہتے ہیں، اور استحالہ کیلئے انقلاب لازم نہیں ہے، دیکھیے پانی گرم کرتے ہیں تو اسکی برودت جاتی رہتی ہے، مگر پانی کی صورت باقی رہتی ہے، کون وفساد کی چھصورتیں درج ذیل ہیں:

له ماخوذ از فلکیات جدیده

عیعیات کا میرائن مرک کا این کا زمین ہونا: آ ذر با نیجان کے قریبہ سیاہ کوہ میں ایک چشمے کے پانی کا سیاہ پھر بننا مشاہدہ کیا گیا ہے۔

٣ ـ زمين كا ياني ہونا: تيزاب كے ذريعه اجزائے ارضيه كو ياني كرنا روز كارخانوں ميں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

٣- ہوا كا يانى ہونا: گلاس ميں برف بھركر ميز پرركد ديجيے، تھوڑى دىرے بعد گلاس كى بیرونی سطح پر ہوا پانی بن کر قطروں کی شکل میں نمودار ہوجائے گی۔

سم۔ پانی کا ہوا ہونا: تیز آگ پر پانی کا برتن رکھ دیجیے،تھوڑی دیر میں پانی بھاپ بن کر اڑنے لگے گا۔

۵۔ ہوا کا آگ ہوتا: لو ہار کی بھٹی اور تنور میں نگاہ ڈالیے، ساری فضا آگ ہی آگ نظر -527

٢ \_ آگ كا ہوا ہونا: موم بتى كى لو،اى طرح آگ كا شعلہ كچھ بلند ہوكر ہوا ہوجا تا ہے،اگر لو بڑھتی رہے تو مکان خاکستر ہوجائے۔

### مرکب کا بیان

مرکب: وہ چیز ہے جومختلف ماہیت رکھنے والے اجسام سے بنی ہو، مرکب کی دونشمیں ہیں: مرکبِ تام،اورمرکبِ نافعں۔

مرکب تام: آگ، یانی، ہوا،مٹی سب یا بعض جب اس طرح سے جمع ہوجا نمیں کہ ہر ایک کی کیفیت دوسرے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کوتوڑ دے اور ایک نئ اعتدالی کیفیت ( مزاج ) پیدا ہوجائے اور ان بسائط کا ہیو لی اپنی صور نوعیہ کو چھوڑ کر مبداً فیاض ہے ایک نئ صورت ترکیبی کے فیضان کے قابل ہوجائے اور وہ نئ صورت اس مرکب کی کافی عرصہ تک محافظ رہے اور اس کو باقی رکھے تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔

استقرا سے مرکبِ تام کی تعداد تین تک دریافت ہوئی ہے، لینی معد نیات، نباتات اور حیوانات، کیوں کہ مرکبِ تام میں اگرنموا در حرکتِ ارادیہ نہ ہوتو وہ معد نیات ہیں اور اگر نموتو ہو، مگر ارادہ متحقق نہ ہوتو وہ نباتات ہیں اور اگرنموا ور حرکتِ ارادیہ دونوں متحقق ہوں تو وہ حیوانات ہیں۔

مرکب ناقص: بسا نط عضر بیا گراس طور ہے جمع ہوجا ئیں کہ مرکب میں بھی بسا نط کی صورِ نوعیہ بدستور باقی رہیں، جیسے گارامٹی اور پانی کا مرکب ہے اور ترکیب کے بعد بھی مٹی اور پانی کی صورت ترکیبی پیدا تو ہو، گر وہ مرکب کی کافی ہیں، نئی صورت نوعیہ جلوہ گرنہیں ہوئی، یا نئی صورت ترکیبی پیدا تو ہو، مگر وہ مرکب کی کافی عرصہ تک محافظ نہ ہو، بلکہ اس کا وجود وقتی اور غیر در پا ہو، جیسے شہاب (ٹوٹا ہوا تارہ) مٹی (دخان) اور آگ کا مرکب ہے اور ترکیب کے بعد نئی صورت کا فیضان بھی ہوا ہے، مگر وہ تھوڑی در کے لیے ہے، اسی طرح کہرا اور شبنم وغیرہ بیمرکب غیرتام ہیں۔

مزائے کے لغوی معنی ہیں: امتزاج ، یعنی کسی چیز کے اجزا کا با ہم مل جانا۔ اور اصطلاح میں جب کسی مرکب میں بسا نطِ عضر بیاس طرح جمع ہوجا ئیں کہ ہرایک کی کیفیت دوسرے کی مخالفانہ کیفیت کی تیزی کوتوڑ دے اور مجموعہ سے ایک نئی اعتدالی کیفیت بیدا ہوجائے تواس معتدل کیفیت بیدا ہوجائے تواس معتدل کیفیت کا نام مزاج ہے۔

### كائنات الجوكابيان

زمین وآسان کے درمیان فضامیں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، جن میں مزاج متحقق نہیں ہوتا، یعنی وہ مرکبِ غیرتام ہوتی ہیں، جیسے بادل، بارش، برف وغیرہ ان کو کا مُناتُ الجو (فضائی کا مُنات) کہا جاتا ہے۔ ذیل میں ان میں سے بیس چیزوں کا حال لکھا جاتا ہے، مگر پہلے فضائی طبقات کا تذکرہ ضروری ہے۔ حکمائے قدیم نے فضا کو چار طبقات پر منقسم مگر پہلے فضائی طبقات کا تذکرہ ضروری ہے۔ حکمائے قدیم نے فضا کو چار طبقات پر منقسم

كيا ہے: طبقة عباريه، طبقة زمهر رييه، طبقة مجاورهٔ نار، اور طبقة 'نارييہ

ا۔طبقہ غبار بیہ: زمین سے تقریباً پہمیل ہے • • امیل تک طبقہ عبار بیہ ہے جس میں گرمی ، سردی ، رات ، دن کے پیدا ہونے کی اور حیوانات کے زندگی گذارنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔

الطبقة زمبر برید: طبقه غباریه کے بعد طبقه زمهر بریه ہے جوفضائے خالص کا سر د طبقه ہے، جس میں حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے۔اسی طبقه میں ابخرے، بارش، بادل، برف وغیرہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

سے طبقہ مجاورۂ نار: طبقۂ زمہر ریب کے بعد طبقہ مجاورۂ نار ہے جو آگ کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے کافی گرم ہے۔ای طبقہ میں شہاب ثاقب پیدا ہوتے ہیں۔

۳۔ طبقهٔ ناریہ: سب سے اوپر فلک قمر کے متصل طبقهٔ ناریہ ہے جوحرکات افلاک کی رگڑ سے خالص نار کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، دم دار تارے اسی طبقہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب کا ئنات الجو کا تذکرہ شروع کیا جاتا ہے۔

ا غبار: زمین کے وہ باریک اجزا جوا بی لطافت کی وجہ سے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، جمع اُغْہِرُۃٌ. ۲۔ بخار (بھاپ): پانی کے وہ اجزا جوحرارت کی وجہ سے ہوا بن کرفضا میں اڑ جاتے ہیں، جمع اُبُخِرَةٌ، اردومیں بخارات، ابخ ہے اور ابخرات۔

سے دخان (دھواں): آگ کے اجزا جو زمین کے اجزا کے ساتھ مل کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، جمع اُڈ خِنَةً .

سم ۱۵۰ بادل اور بارش: ابخرے جب طبقهٔ زمهریریه میں پہنچتے ہیں اور خفیف برودت لگنے سے مجتمع ہوجاتے ہیں تو وہ بادل کہلاتے ہیں اور جب وہ متقاطر ہوجاتے ہیں تو بارش کہلاتے ہیں۔ ٣\_شبنم: ابخرے جب تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں تو طبقه غباریہ ہی ہے رات کی برودت کی وجہ سے ناقص ہارش کی شکل میں گرنے لگتے ہیں اس کوعر بی میں طبل اور اردو میں شبنم کہتے ہیں۔

ے۔ کہرا: جب ابخرے کثیر مقدار میں فضامیں اڑتے ہیں اور رات کی برودت کی وجہ ہے طبقه غباریہ ہی ہے بلکی بارش بن کر بر سے لگتے ہیں تو فضا میں ایک دھواں سانظر آنے لگتا ہے،اس کوعر بی میں ضباب اوراردومیں کہراور کہرا کہتے ہیں۔

٨ ـ برف: جب ابخرے طبقة باردہ میں پہنچتے ہیں اور کامل اجتماعی صورت اختیار کرنے ے پہلے برودتِ شدیدہ کے اثر سے ایک ناقص انجمادی صورت اختیار کرکے زمین پر کرنے لکتے ہیں تو ان کوعر بی میں ٹلنج اور اردو میں برف کہتے ہیں۔

9\_ او لے: جب ابخرے طبقهٔ باردہ میں پہنچتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں تو مبھی شدید برودت کی وجہ سے کامل انجما دی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور زمین پر گرنے لگتے ہیں، ان کوعر بی میں بَرَد (راکے زبر کے ساتھ) اوراردو میں اولے کہتے ہیں۔

•ا۔ پالہ: جب ابخ ہے تھوڑے ہوتے ہیں اور بادل بننے کے بعد رات کی سردی کی وجہ ے ایک ناقص انجما دی صورت اختیار کر کے زمین پر گرنے لگتے ہیں تو ان کوعربی میں صَقِيْع اوراردومين بالدكت بين-

اا،۱۲ یجلی اور گرج: باول میں ایک خاص مقدار آگ کی موجود ہوتی ہے۔ جب بیآ گ ابر کو پھاڑ کرنگلتی ہے تو اس میں ایک قشم کی چیک اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اسے بجلی کہتے ہیں۔اور جو آواز پیدا ہوتی ہےاہے گرج کہتے ہیں، روشنی کی رفتار آواز ہے دس لا کھ گنا زیادہ ہے۔ای وجہ ہے ہم آواز سننے سے پہلے روشنی دیکھ لیتے ہیں۔

فلاسفهٔ جدید کے نز دیک ابر میں برقی قوت ہوتی ہے۔ جب وہ ایک ابر کو پھاڑ کر دوسرے

اہر میں جاتی ہے یا زمین پر گرتی ہے تو بحلی اور گرج پیدا ہوتی ہے ہے۔
رعدو برق کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ زمین سے ابخ ہے اور دخان ملے جلے اٹھتے ہیں،
طقۂ زمہر بریہ میں پہنچ کرا بخرے تو جم کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور دخان اس کے طقۂ زمہر بریہ میں پہنچ کر جل جا تا ہے وہ ابر کو چھاٹہ کر باہر نکلتا ہے اور طبقہ مجاور ہ نار میں پہنچ کر جل جا تا ہے۔ یہ جلنے کی رفتی بحلی ہوتی ہے اور گرج بعد میں سنائی دیتی ہے، کیوں کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے دس لا کھ گنا زیادہ ہے۔ یہ جانچہ جب بندوق وغتی ہے تو اس کی چیک ہم کوآ واز سے پہلے دکھائی دیتی ہے۔ موجا تا ہے اور نکلنے کے لیے حرکت کرتا ہے اور پوری قوت وشدت کے ساتھ بادل کو چھاٹر موجا تا ہے اور طبقہ مجاور ہیں بادلوں میں قید موجا تا ہے اور طبقہ مجاور ہی نار میں پہنچ کر جاتا ہے تو یہ صاعقہ کہلا تا ہے۔ اور کھی کر ایس بھی ہوتا ہے کہ زمین تک دخان کا سلسلہ قائم ہوتا ہے تو یہ صاعقہ کہلا تا ہے۔ اور کھی ایس بیز مین پر بحلی کا گرنا ہے۔

سما۔ شہاب (نیزک، ٹوٹا ہوا تارہ): گندھک والی زمین سے دخان کا سلسلہ، طبقہ ناریہ تک پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر کے سرے پرآگ لگ کر دوسرے سرے تک سارا سلسلہ مشتعل ہوجا تا ہے، اسی کوٹوٹا ہوا تارہ کہتے ہیں۔ اور بھی مشتعل ہو کرختم نہیں ہوجا تا، بلکہ دیریتک جلتار ہتا ہے تو وہ وم دارتارہ کہلاتا ہے۔

10\_قوس قزح (ست رنگی کمان جو برسات میں آسان پر دکھائی دیتی ہے): جس وقت آفاب مشرقی یا مغربی اُفق کے قریب ہوتا ہے اور اس کے مقابل دوسری طرف شفاف اور رقیق بادل ہوتا ہے اور اس ابر کے چھے کوئی کثیف جسم (جیسے ابر سیاہ یا پہاڑ وغیرہ) ہوتا ہے اور فضا مرطوب ہوتی ہے تو وہ رقیق وشفاف بادل بصورت آئیندان دونوں کا

عکس قبول کرتا ہے اور شعاع منحرف کی وجہ سے اس میں مختلف رنگ نظرآتے ہیں ، اس کو قوسِ قزح کہتے ہیں۔قوس قزح مرکبِ اضافی ہے اور قزح ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اور بعض حضرات اس کو بعلبک کی طرح مرکب مانتے ہیں۔

11۔ ہالہ (چاند کا دائرہ، کنڈل): جب چاند کے گردر قبق بادل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کثیف بادل ہوتا ہے تو چاند کا تکس اس ابر رقبق کے اجز اپر منعکس ہوتا ہے اور وہ دائرہ کی شکل میں نظر آتا ہے، وہ چاند کا کنڈل کہلاتا ہے۔ لوگ اس کو بارش کی علامت گردانتے میں، کیوں کہ ہالہ فضا کے مرطوب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

الماریان (ہوائیں): ہوا فضا میں موجود ہے، اگر چہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، گرمحسوں کرسکتے ہیں، دیکھ اس لیے نہیں سکتے کہ ہوا نہایت صاف اور شفاف ہے، ہوا ہی پر ہماری زندگی کا دار ومدار ہے، فضا میں ہوا بھری ہوئی ہے، جس جگہ کو ہم خالی دیکھتے ہیں وہ درحقیقت خالی نہیں ہے بلکہ ہوا ہے ٹپ ہے۔ ہوا کی حرکت اور جبنش کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین سے ابخرے اور ادخنہ برابر اوپر جاتے بیان کی گئی ہیں۔ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین سے ابخرے اور ادخنہ برابر اوپر جاتے رہتے ہیں اور بھی وہ اوپر سے بیچ کی جانب آتے ہیں۔ انہیں اسباب سے ہوا میں حرکت ہوتی رہتی ہے اور آندھی چلنے کا بھی یہی ہوتی رہتی ہے اور آندھی کی شکل پیدا سبب ہے کہ ابخرے بری مقدار میں باہم متصادم ہوجاتے ہیں تو آندھی کی شکل پیدا ہوجاتی ہے۔

۱۸۔ برکان (کوہ آتش فشاں): جب زمین کے اندرکسی جگہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر کسی طرح وہاں پانی پہنچ جاتا ہے تو وہ پانی بخار بن جاتا ہے اور بیہ بخار زور کے ساتھ زمین کو بچاڑ کر باہرنکل آتا ہے اور اسکے ساتھ گرم مٹی، بچھلا ہوا لوہا اور پھر بھی نگلنا شروع ہوجاتے ہیں۔ بیعر بی میں بُر سکان اور فاری میں کوہ آتش فشاں کہلاتے ہیں۔ میں اور اسکے ساتھ کرارت کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹتی اور پھٹتی ہیں اور اس

طبیعیات کا تیمرافن موالید مخلافہ کا موالید مخلافہ کا بیان اندر گڑ بڑ ہونے کی وجہ سے زمین کی او پری سطح میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔

۲۰ شفق: آفتاب غروب ہونے کے بعد آفتاب کی روشنی کاعکس پڑتا ہے، جس سے آ سان سرخ وکھائی ویتا ہے، پیشفق ہے۔

#### مواليد ثلاثه كابيان

ا معدنیات ( دھاتیں ): غــدُن کے معنی اقامت وسکون کے ہیں، چوں کہ دھاتیں بھی ز مین میں قائم رہتی ہے اس لیے ان کومعد نیات کہتے ہیں اور اصولِ معد نیات اُوخنہ اور اً بخر ہ ہیں جوز مین میں محبوں رہتے ہیں۔ جب زمین میں تھوڑی مقدار میں دخان اور بخار جمع ہوجاتے ہیں اور دخان پر بخار غالب ہوتا ہے تو مختلف کیفیات کے ماتحت بلّور، یارہ، ہڑتال وغیرہ بنتے ہیں،اور جب دخان غالب ہوتا ہےتو نوشادر، گندھک وغیرہ بنتے ہیں اور جب زمین میں پارہ اور گندھک جمع ہوجاتے ہیں تو مختلف کیفیات کے ماتحت سونا، جاندی، تا نباوغیرہ بنتے ہیں۔

٢- نباتات: مركب تام ميں جب قابليت پيدا ہوتى ہے تو مبدأ فياض اس پرنفس نباتی كا فیضان کرتا ہے اور وہ جسم نامی یاجسم نباتی بن جاتا ہے۔ بیفس مختلف آلات کے ذریعیہ پودے کی بقائے لیے تغذیہ اور حصول کمال کے لیے تعمیہ کا کام کرتا ہے، یعنی وہ اجنبی اجسام (مٹی، یانی وغیرہ) کو پودے کے ہم جنس اور ہم شکل بنا کر جزوجسم بنا تا ہے، تا کہ یودا بدستور باقی رہے۔اس مقصد کے لیےاللہ تعالیٰ نے نبا تات کوجڑیں دے رکھی ہیں وہ جڑوں کے ذریعہا بنی غذا حاصل کرتے ہیں۔

اوراینے کمال تک پہنچنے کے لیے قدرت نے ان میں نشو دنما کی قوت و دیعت فر مائی ہے، لیمنی نفس نباتی نئے اجزااتن کثرت سے پیدا کرتا ہے کہ بدل مّیا یَتَحَلَّل کےعلاوہ اسے اجزا بیجتے ہیں جن ہے جسم اُقطارِ ثلاثہ (طول،عرض اور عمق) میں بڑھنے لگتا ہے، اس کونمو کہتے ہیں۔

الی حیوانات (بشمول انسان): مرکبِ تام میں جب قابلیت پیدا ہوتی ہے تو خالق کا نئات اس پرنفسِ حیوانی کا فیضان کرتا ہے اور وہ حیوان (جاندار) بن جاتا ہے۔ یہ نفس مختلف آلات کے ذریعہ تین کام کرتا ہے: تغذیه، تنمیہ اور بقائے نوع کیلئے تولیدو تناسل التغذیم : جب حرارت غریزی کی وجہ سے یا دیگر عوارض کی وجہ سے بدن کے اجز اتحلیل ہو کرزائل ہوجاتے ہیں تو ان کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے تغذیم کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ قوت اجبنی اجسام کو ہم جنس جسم بنا کران سے زائل شدہ اجزاکی خالی جگہ کو پر کرتی ہے جس سے وہ جسم بدستور موجود رہتا ہے، قوت غاذیہ چار آلات کے ذریعہ کام کرتی ہے، یعنی قوت جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ اور دافعہ کے ذریعہ اینے افعال انجام ویتی ہے۔

قوتِ جاذبہ: اس قوت کا کام غذا کوا ہے جسم کی طرف تھنیچنا ہے جس کا تجربہ یوں ہوسکتا ہے کہ کسی کوالٹالٹکا کر، کھانے کے لیے اس کے منہ میں لقمہ دیا جائے تو جب وہ لقمہ نگلے گا تو جاذبہ اس کومعدہ کی طرف تھینچ لے گی۔

قوت ماسکہ: اس قوت کا کام یہ ہے کہ جب جاذبہ غذا کواپنے مشتقر تک تھینچ لے. تو یہ قوت غذا کواسی جگہ مضم کے لیے گھہرائے رکھے۔

قوت ہاضمہ: اس قوت کا کام یہ ہے کہ اجنبی اجسام (غذا) کی صورِ نوعیہ کوجسم کی صورت نوعیہ میں تبدیل کرے، تا کہ ان نے اجزا سے زائل شدہ اجزا کی جگہ پُر ہو۔
قوت دافعہ: اس قوت کا کام یہ ہے کہ جب غذا سے قوت ہاضمہ کیموں (وہ رقیق شئے جومعدہ میں کھانا ہضم ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے) لے لیتی ہے تو ہاتی ہے کا کارفضلات کو یہ قوت ہا ہر کھینک دیتی ہے۔

ا۔ سمیہ: حصول کمال کے لیے نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنمیہ (بڑھوتری) کی قوت و دیعت فرمائی گئی ہے جوقوت ہاضمہ کے طاقت ور ہونے کا دوسرا نام ہے۔
ہاضمہ نے اجزااتی کثرت سے پیدا کرتا ہے کہ درآ مد برآ مدسے زائدرہتی ہے، یعنی بدل ما یَشَحَلُّل کے بعد بھی نے اجزا بچتے ہیں جن سے جسم بڑھنے لگتا ہے۔
ہیقوت نامیہ ابتداسے کمال تک پہنچنے میں مختلف اطوار سے اپنا فریضہ انجام دیتی ہے۔ ابتدا میں اسکی درآ مد برآ مد سے بہت زیادہ رہتی ہے۔ گر جب جسم پوری طرح کمال کو پہنچ جا تا ہے تو درآ مد ہواتی درآ مد برابر ہوجاتی ہے۔ پھر درآ مد میں کمی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ قوت نامیختم ہوجاتی ہے، البتہ قوت عاذبہ موت تک اپنا کام کرتی رہتی ہے اور جب وہ بھی عاجز ہوجاتی ہے، البتہ قوت عاذبہ موت تک اپنا کام کرتی رہتی ہے اور جب وہ بھی عاجز ہوجاتی ہے تا میہ کے اعتبار سے چار موت آ جاتی ہے، حکما نے اجسام نامیہ کے قوت نامیہ کے اعتبار سے چار مرتنے مقرر کیے ہیں: زمانہ تو قف، زمانہ انحطاطِ خفی، اور زمانہ انحطاطِ جلی۔
مرتنے مقرر کیے ہیں: زمانہ تو قف، زمانہ انحطاطِ خفی، اور زمانہ انحطاطِ جلی۔

زمانہ خمو: وہ زمانہ ہے جب کہ قوتِ غاذیہ کی درآمد برآمد سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ ہے جسم بڑھنے لگتا ہے۔انسان میں بیرزمانہ پیدائش سے تقریباً تمیں سال تک ہے۔

زمانة توقف: بيدوہ زمانہ ہے جب قوت غاذبير کی درآ مداور برآ مد برابر ہوجاتی ہے، جس کی وجہ ہے جسم نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔انسان میں بیز مانهٔ کہولت کہلا تا ہے جو تقریباً چالیس سال تک رہتا ہے۔

زمانتهٔ انحطاطِ منفی: یه وه زمانه ہے جب قوتِ غاذیه کی درآمد میں برآمد کی نسبت خفیف سی کمی شروع ہوجاتی ہے جس کی وجہ ہے جسم میں خفیف تنزل شروع ہوجاتا ہے۔انسان میں بیزمانهٔ شیب (بڑھاپے کا زمانه) کہلاتا ہے، جوتقریباً ساٹھ برس تک رہتا ہے۔ زماندانحطاط جلی: بیروہ زمانہ ہے جب قوت غاذیہ کی درآمد میں بہ نسبت برآمد کے نمایاں کمی شروع ہوجاتی ہے، جس کی وجہ ہے جسم روز بدروز کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسان میں بیرزمانۂ ہرم (انتہائی بڑھا ہے) کا زمانہ کہلاتا ہے، جوساٹھ سال کے بعدموت تک کا زمانہ ہے۔

۔ قوت تولید: حیوانات میں بقائے نوعی کے لیے قدرت نے ایک قوت تولید بھی ودیعت کی ہے۔ اس قوت کی پیخصص سے کہا ہے جسم ودیعت کی ہے۔ اس قوت کی پیخصوصیّت ہے کہا ہے جسم کے کسی جزوکواس قابل بناتی ہے کہ وہ اس نوع کے دوسرے جسم کی پیدائش کے لیے مبدأ اور مادہ بن سکے۔

نفسِ حیوانی: حیوانات ایک ایسی قوتِ شعوری ہے ممتاز کیے گئے ہیں جس ہے وہ حرکات اراد بیاور جزئیات مادیہ (جسمانیہ) کا ادراک کرتے ہیں۔ یہی قوت نفسِ حیوانی کہلاتی ہے جومخلف آلات کے ذریعہ مذکورہ دوکام کرتی ہے۔

ا۔ جزئیّات مادیدگا ادراک: اس کام کے لیے قدرت نے حیوانات کو پانچ حواس ظاہرہ عطاکیے ہیں، یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذا نقۃ اور لامسہ۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

سامعة: (سننے کی طاقت) کان کے سوراخ میں، دماغ کے متصل ایک پڑھا کھنچا ہوا ہے۔ جب میں قدرت نے سننے کی قوت و دیعت کی ہے۔ جب بھی اجسام کے تصادم سے آواز پیدا ہوتی ہے تو اس سے ماحول کی فضا متاثر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ صدائی تموج کان کے پڑھے تک پہنچتا ہے تو اس میں رکھی ہوئی قوت اس آواز کا ادراک کرلیتی ہے۔

باصرہ: ( دیکھنے کی قوت) یہ قوت اللہ تعالیٰ نے مجمع النور میں رکھی ہے، وہاں ہے وہ آئکھوں میں پہنچی ہے جس سے حیوان اُشکال واُلوان کا إدراک کرتا ہے۔ تشریح: مقدم دماغ سے صلیبی شکل کے دو مجوق پٹھے اس طور سے نکلے ہیں کہ بیشانی پر متقاطع ہو کر دونوں آنکھوں تک پہنچتے ہیں اور نقاطع کی جگہ پر دونوں تجویفیں ایک چوراہے کی شکل میں مشترک ہوگئی ہیں۔ یہی چوراہا مجمع النور ہے، وہاں سے روشنی دونوں آنکھوں میں پہنچتی ہے جب وہ روشنی مرئی صورت پر پڑتی ہےتو یہ قوت اس کی شکل ولون کا ادراک کر لیتی ہے۔

شاملہ: (سونگھنے کی قوت) ناک کے سوراخ کے آخر میں سرپتان کی شکل پرایک کیمہ (گوشت کا ٹکڑا) ہے، جس میں قدرت نے بیقوت ودیعت کی ہے کہ جب کسی رائحہ والی چیز کی بومنتشر ہواؤں کے ذریعہ اس کیمہ تک پہنچتی ہے تو وہ قوت اس رائحہ کا ادراک کرلیتی ہے۔

ڈا اُفقہ: ( چکھنے کی قوت ) زبان کی سطح میں،خصوصاً اس کے سرے میں قدرت نے یہ قوت و دیعت کی ہے کہ جب منہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے اور لعاب وہن میں اس کا ذا گفتہ شامل ہوتا ہے تو وہ قوت اس کے مزہ کا ادراک کرلیتی ہے۔

لامسہ (جھونے کی قوت) تقریباً سارے جسم حیوانی میں قدرت نے یہ قوت ود بعت کی ہے کہ جب بدن کا کوئی حصّہ کسی چیز ہے مس کرتا ہے تو وہ قوت اس چیز کی بختی ، زمی ، سردی ، گرمی محسوس کر لیتی ہے۔

نوٹ: حواس ظاہرہ میں سمع سب سے افضل ہے۔ (تفصیل دستورالعلماء: ج ، ۱۲۳ میں ہے) ۲۔ حرکات ارادید: اس کام کے لیے حیوان میں قوت محرکہ ود بعت فرمائی گئی ہے، جو باعتبارتقسیم کار دوحصول میں منقسم ہے: ا۔ باعثہ ۲۔ فاعلہ

قوت باعثہ: یہ قوت نفس کوکسی کام پر آ مادہ کرتی ہے۔

قوت فاعلہ: جب قوت باعث حیوان کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے تو وہ اس قوت کو حکم ویتا ہے، اور بیقوت اس کام کور وبعمل لاتی ہے، کیوں کہ اس قوت کا د ماغ اور جملہ جسمانی اعصاب سے خاص تعلّق ہے، اس لیے بیقوت اعصابِ جسمانی کی مدد ہے جسم کومطاوب فعل کے حصول کے لیے حرکت میں لاتی ہے۔

### انسان کے خصوصی احوال

انسان بھی اگر چہ از قبیلِ حیوانات ہے، مگر ہیرے ہیرے میں بڑا تفاوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات ہونے کا تاج پہنایا ہے اور اس کو تین خصوصی نعمتوں سے سرفراز فر مایا ہے: ۱۔حواسِ خمسہ باطنہ ۳۔عقلِ انسانی سے تفسِ انسانی \_ بعض لوگ حواس باطنه کا انکار کرتے ہیں اورعقل انسانی کو اورنفسِ انسانی کو ایک مانتے ہیں۔تفصیل درج ذیل ہے:

### اليحواس خمسه بإطبنه

حواسِ باطنه بھی پانچ ہیں:حس مشترک، خیال، وہم، حافظ، اور متصرفہ۔

حس مشترک: پیرقوت د ماغ کے بطون سہ گانہ میں سے بطن اول کے ابتدائی حصّہ میں ودیعت کی گئی ہے جس کا کام حواس ظاہرہ کی حاصل کی ہوئی صورتوں کو قبول کرنا ہے اور اسی وجہ ہے اس کا نام حس مشترک رکھا گیا ہے، گویا بیہ حواس پنج گانہ ظاہرہ کا مشترک حاسہ ہے اور حواس خمسہ ظاہرہ اس کے جاسوس ہیں جو مادّیات کی صورتوں کو لا لا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بیان کوفوراً اپنے خزانۂ خیال میں جمع کر لیتا ہے۔

خیال: بیقوت د ماغ کے بطن اول کے پچھلے حصہ میں ودیعت کی گئی ہے جس کا کام حس مشترک کی صورتوں کومحفوظ رکھنا ہے، گویا پیے س مشترک کا خزانہ ہے۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ حس مشترک کا ادراک حواس ظاہرہ کے محسوسات تک محدود رہتا

ہے اور جب محسوسات حواس ظاہرہ کے سامنے سے غائب ہوجاتے ہیں تو ان کی صورتیں

حس مشترک ایخ خزانه میں جمع کر لیتا ہے، تا کہ بوقت شرورت کام آئیں۔

وہم: یہ قوت اگر چہ سارے دماغ سے تعلق رکھتی ہے، گراس کا زیادہ تر تعلق، دماغ کے درمیانی بطن کے حضہ آخر سے ہے اس قوت کا کام محسوس چیز ول کی الن معنوی باتوں کا ادراک کرنا ہے جوحواس ظاہرہ سے حاصل نہیں ہوسکتیں، جیسے بچہ معطوف علیہ یعنی قابل رغبت ومحبت ہے اور شیر بھیڑیا قابل نفرت وخوف ہیں۔

صافظہ: یہ قوت دماغ کے بطنِ اخیر کے اگلے حصے میں ود بعت کی گئی ہے۔ اس کا کام سے ہے کہ قوت واہمہ جن معانی کا ادراک کرلیتی ہے، یہ قوت ان مدرکات کی حفاظت کرتی ہے، گویا کہ یہ قوت واہمہ کے مدرکات کاخزانہ ہے۔

نون عرف عام میں حافظ مطلق قوت یا د داشت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

متصرف بیقوت د ماغ کے درمیانی بطن کے ابتدائی حصہ میں ودیعت کی گئی ہے، اس کا کام بیہ ہے کہ حواس ظاہرہ اور باطنہ کے دونوں خزانوں (خیال و حافظہ) میں جوصورتیں جمع ہیں، بیقوت ان میں ہے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑتی ہے اور بعض کو بعض سے تو ژتی ہے، اور اس طرح تصرف کرکے نئے نئے فارمولے بناتی رہتی ہے۔

فائدہ: قوتِ متصرفہ کو جب عقل اپنی معلومات میں استعمال کرتی ہے تو اس کوقوتِ مفکرہ کہتے ہیں اور جب قوتِ واہمہ استعمال کرتی ہے تو اس کوقوتِ مت خیلہ کہتے ہیں۔

# ٣\_عقل انسانی

عقل انسانی کے بارے میں نمقلامیں بڑا اختلاف ہے کہ عقل اور نفسِ ناطقہ ایک چیز ہیں یا الگ الگ؟ ایک رائے میہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، مگر عرف اور لغت دونوں میں فرق کرتے ہیں، اس لیے دوسری رائے میہ ہے کہ میہ دونوں چیزیں علیجدہ علیجدہ ہیں۔ پھرعقل کی تعریف میں اور اس کے محل میں بھی بہت اختلاف ہے۔ ذیل میں عقل کی یا پج تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں:

پہلی تعریف عقل ایک جوہر ( قائم بالذات چیز ) ہے، جواپنی ذات میں تو ماڑہ سے مجرد ہے،مگر افعال میں ماڈہ کے ساتھ مقارن ہے ( مگرغور کیا جائے تو نفس ناطقہ کی بھی یہی تعریف ہے)۔

دوسری تعریف:عقل،نفسِ ناطقہ کی ایک قوت ہے،نفس میں اس قوت کے ذریعہ علوم و ادرا کات کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

تیسری تعریف عقل ایک فطری قوت ہے، بدیہیات کاعلم اس کے پیچھے ہیچھے آتا ہے، بشرطيكها دوات علم سيحج بهول \_

چوتھی تعریف:عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان مفید اور غیرمفید چیزوں میں امتیاز کرتاہے۔

یا ٹیجویں تعریف بعقل جسم انسانی میں ایک نور ہے جس سے وہ راستہ روشن ہوتا ہے جہال پہنچ کرحواس کے ادرا کات کا سلسلہ فتم ہوتا ہے۔

اورمبادی الفلسفہ میں یہ تعریف کی گئی ہے:

قوة غريزية للنفس، بها تتمكن من إدراك الحقائق. عقل نفس ناطقہ کی وہ فطری قوت ہے، جس کے ذریعینفس ناطقہ میں حقائق کے ادراک کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے۔

تشریج: قوت غریز یه فطری قوت کو کہتے ہیں۔ غریزہ کے لغوی معنی ہیں: طبیعت اور عادت \_اوراصطلاحی معنی ہیں: نشاط نفسی کی کوئی بھی شکل اور وہ خاص طرزعمل جس کا مدار فطرت اورنسلی وراثت پر ہو۔ اس تعریف میں عقل اورنفس ناطقہ کومتحد بالذات ، متغائر بالاعتبار ما نا گیا ہے۔

# سرينس إنسانى

نفسِ انسانی وہ ہے جس کی وجہ ہے جسم انسانی کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور جس کے ذریعیہ کلیات اور جزئیات مجردہ (غیر مادیہ) کا ادراک کیا جاتا ہے اوراس کونفسِ ناطقہ اور روح بھی کہتے ہیں۔

تشریج: جب مرکبِ تام میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو مبداً فیاض اس پرنفس انسانی کا فیضان کرتی ہے، جس سے انسان زندہ ہوجا تا ہے، پینفس ایک ایسی قوت ادرا کیہ سے ممتاز کیا گیا ہے جس سے وہ کلیات اور جزئیاتِ مجردہ کا ادراک کرلیتا ہے۔ یہ قوتِ عقل کہلاتی ہے اور پنفس انسانی، روح اورنفسِ ناطقہ کہلاتا ہے۔ ناطق کے معنی بین: معقولات کا ادراک کرنے والا۔ یہی معنی حیوانِ ناطق میں ہیں، نطق ظاہری مراد نہیں ہے۔ ہے۔

# مراتب نفس ناطقه

قوت عا قلہ کے اعتبار سے نفس ناطقہ کے جارمر ہے ہیں:عقل ہیولانی ،عقل بالملکہ ،عقل بالفعل ،اورعقل مطلق ( کامل )۔

ا یعقل ہیولانی: یفس ناطقہ کی وہ حالت ہے جو پیدائش کے ابتدائی کمحہ میں اس کو حاصل ہوتی ہے، اس وفت عقل مثل سادہ لوح کے ہوتی ہے، نہاس پر بدیہیات کا کوئی نقش ہوتا ہے نہ نظریات کا،البتہ ہرطرح کے معقولات کوقبول کرنے کی اس میں استعداد ہوتی ہے، جینے ہولی میں ہرصورت کو قبول کرنے کی اس میں استعداد ہوتی ہے، جیسے ہولی میں ہرصورت کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ مگر بالفعل ہرفتم کے معقولات سے خالی ہوتی ہے۔

۲ یقل بالملکه: بیفسِ ناطقهٔ کی وه حالت ہے جو پیدائش کے کچھ عرصه بعداس کو حاصل

طبیعیات کا تیرانن مراتب نفس ناطقہ ہوتی ہے، اس وقت بعض محسوسات کی مدد سے معقولات بدیہیہ بالفعل عقل کو حاصل ہوجاتے ہیں، بچہ ماں کو پہچانے لگتا ہے اور نظریات کی قریبی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ سليعقل بالفعل: اس مرتبه مين معقولات بديهيه اورنظريه دونو نفس ناطقه كو بالفعل حاصل ہوجاتے ہیں،مگر ذہول کی وجہ ہے متحضر نہیں رہتے۔

م منتقل مطلق ( کامل ): بینفس ناطقه کی اس حالت کا نام ہے جس میں اس کی قوت عاقلہ انتہائی کمال کو پہنچ جاتی ہے، اس وفت ہرقشم کےمعقولات حاصل ہونے کے ساتھ ہر وقت متحضر بھی رہتے ہیں۔

# الهميات كابيان

موضوع فن اورغرض وغایت کے اعتبار سے تمام علوم وفنون میں النہیات کوشرف وامتیاز حاصل ہے، کیوں کہ اس کا موضوع وہ نادیدہ ہستی ہے جس کا بحر جود و کرم ہر آن موجزن رہتا ہے اور اس کی غرض و غایت ایمان اور عبداور معبود کے درمیان ارتباط پیدا کرنا ہے، اس سے انسان کوروحانی ترقی حاصل ہوتی ہے اور اس میں حقیقی بیداری پیدا ہوتی ہے اور وہ غور وفکر کا خوگر بنتا ہے، اس لیے حکمائے یونان بھی اس فن کوتمام فنون کا گل سر سبد قرار دستر ہیں۔

گریفن انسانی عقل کی گرفت سے باہر ہے۔ وہی کی رہنمائی کے بغیر کوئی انسان اس فن میں صحیح گفتگونہیں کرسکتا۔ فلاسفۂ یونان کے پاس میراہ نمائی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس علم میں بھی محض عقلی موشگا فیاں کی ہیں اور جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ بیاتو قرآن و حدیث کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے اس گراہی پر سے پردہ ہٹایا، ورنہ معلوم نہیں کب تک دنیا گراہی کے اس دلدل میں پھنسی رہتی۔

الہیات کی دوشمیں قرار دی گئی ہیں: ایک وہ جس میں خدائے برتر کی ذات وصفات اور جواہرِ مجردہ (عقول ونفوس) کے اوصاف سے بحث کی جاتی ہے، اور دوسری وہ جس میں ان صفات اور ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے جو مجردات اور مادّیات دونوں میں مشترک ہیں، جیسے علّت ومعلول، واحد وکثیر اور موجود ومعدوم ہونا۔ اول کوعلم الہی اور دوسری کو امورِ عامہ کہتے ہیں، اور چوں کہ عام کو خاص پر نقدم حاصل ہے اس لیے دوسری کو امورِ عامہ کہتے ہیں، اور چوں کہ عام کو خاص پر نقدم حاصل ہے اس لیے الہیات میں پہلے امورِ عامہ کوؤ کر کرتے ہیں۔

فن البہات كى اور ووقسميں: ايك دوسرے اعتبار ہے بھى فن البہات كى دوقسميں قرار دى گئى ہيں، جس كا تذكرہ شروع كتاب ميں آچكا ہے، مگر تذكرہ كے طور پر مكرر بيان كيا جاتا ہے۔ مقدمہ ميں آپ پڑھ چكے ہيں كہ جوموجودات اپنے دونوں وجودول ميں كسى خاص ماؤے كوئل البى علم اللى علم اللى الله خاص ماؤے كوئل الله علم اللى علم اللى الله الله علم اللى الله علم اللى الله علم اللى الله علم اللى الله علم الله الله علم الله

#### وجوب وامكان وامتناع

واجب: وه جستی ہے جس کا عدم ممتنع ہو، یعنی وجود ضروری ہو۔ وجوب مصدر ہے: و جَبَ یَسجِب کا، جس کے معنی ہیں ثابت ہونا، لازم ہونا، واجب اسم فاعل بمعنی ثابت ہے، واجب الوجود یعنی ثابت الوجود، لازم الوجود۔

پھر واجب کی دونشمیں ہیں: واجب لذاتہ،اور واجب لغیر ہ۔

ا۔ واجب لذاتہ: وہ ہستی ہے جس کا وجود ذاتی ہو، یعنی وہ اپنے وجود میں غیر کامحتاج نہ ہو اور ایسی ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

۲۔ واجب لغیرہ: وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود ملا ہو، اور وہ بھی معدوم نہ ہو، جیسے عقول عشرہ وغیرہ فلاسفہ کے خیال کے مطابق واجب لغیرہ ہیں اور تعلیماتِ اسلامی کی روسے کوئی چیز واجب لغیرہ نہیں ہے۔ مبداً (اصل، سبب): جمع مبادئ ، مبداً فیاض (بے حدفیض رساں) صرف اللہ تعالیٰ ہیں ،
اس وصف میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے ، اور یہ آخری جملہ یعنی "لاشریک لہ'
مبادی الفلسفہ میں فلاسفہ کی تر دید کے طور پر بڑھایا ہے۔ فلاسفہ عقل عاشر کومبداً فیاض اور
مد برموالید کہتے ہیں ہے گر اول تو یہ بات تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے ، ثانیا میں نے
اسا تذہ سے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سنا ہے ، اس لیے رواج دینے
کے لیے میں نے یہ بات کھی ہے ، مد بڑموالیہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔

امکان: ذات کا نه وجود کو چاهنا نه عدم کو بایس طور که ما هیت بذات خود وجود کی قابلیت بھی رکھتی ہواور عدم کی بھی جیسے سارا جہال۔

اورممکن وہ ہے جس کا نہ عدم ضروری ہونہ وجود۔اسی لیےممکن اپنے وجود میں اوراپی بقا میں ہمیشہ غیر کامختاج ہوتا ہے۔

لفظ امکان کا اطلاق پانچ معنی پر ہوتا ہے، اور اس کے اعتبار سے امکان کے نام یہ ہیں: امکانِ عام، امکانِ خاص، امکان ذاتی، امکانِ نفشُ الامری، اور امکان استعدادی۔

ا۔امکان عام کے معنی ہیں: وہ چیز جس کا عدم ضروری نہ ہو، جیسے تمام ممکنات ممکن بامکان عام ہیں، کیوں کہ ان کا عدم ضروری نہیں ہے، ورنہ وہ موجود ہی نہ ہو سکتے۔امکان عام کا اطلاق واجب تعالی پر بھی ہوتا ہے، کیوں کہ واجب تعالیٰ کا بھی عدم ضروری نہیں ہے۔

۲۔ امکان خاص کے معنی ہیں وہ چیز جس کا نہ عدم ضروری ہونہ وجود، جیسے سارا جہال ممکن با مکانِ خاص ہے، کیوں کہ اس کا نہ موجود ہونا ضروری ہے نہ معدوم ہونا ، امکانِ خاص کا اطلاق واجب تعالیٰ پرنہیں ہوسکتا ، کیوں کہ ان کا وجود ضروری ہے۔

سرام کانِ وَاتّی کے معنی ہیں: وہ چیز جس کا بالفعل وجود فرض کرلیا جائے تو ذات کے اعتبار سے کوئی محال لازم اعتبار سے عام ہے،خواہ کوئی محال لازم

#### آئے بانہ آئے، مثلاً:

ا۔ زید میں کتابت کا امکان ہے، اگر ہم اس کو کا تب بالفعل فرض کرلیں تو نہ ذات زید کے اعتبار سے کوئی محال لازم آئے گا، نہ اس کے غیر کے اعتبار ہے۔

۔ عقل اول ممکن ہے اور ہرممکن کا عدم ممکن ہے، لہذا اگر عقلِ اول کو معدوم فرض کرلیا جائے تو عقل اول کی ذات کے اعتبار سے تو کوئی محال لازم نہیں آئے گا، مگر غیر کے اعتبار سے محال لازم آئے گا، کیوں کہ غیر کے اعتبار سے محال لازم آئے گا، کیوں کہ معلول کا عدم متلزم ہے اسکی علّتِ تامہ کے عدم کواور واجب تعالیٰ کا عدم محال ہے۔

سے امکان نشش الامری کے معنی ہیں: وہ چیز جس کا بالفعل وجود فرض کرلیا جائے تو نہ ذات کے اعتبار سے کوئی محال لازم آئے نہ غیر کے اعتبار سے، جیسے کتابت زید کے لیے ممکن ہے بامکان نفش الامری۔

اور امکان زاتی ، امکان نفسُ الامری سے عام ہے ، کیوں کہ عدم عقلِ اول کے لیے ممکن نہیں ہے بامکان نفسُ الامری ، کیوں کہ اس فرض میں غیر کے اعتبار سے محال لازم آتا ہے ، ہاں ممکن ہے بامکان ذاتی جیسا کہ گذرا۔

امتناع کے معنی ہیں: عدم کا ضروری ہونا، بالفاظ دیگر کسی چیز کا موجود نہ ہوسکنا، جیسے شریک باری تعالیٰ،اجتماع ضدین اورارتفاع ضدین وغیرہ۔ پھرامتناع کی دونشمیں ہیں:امتناع ذاتی اورامتناع بالغیر (امتناع عرضی)۔

ا۔امٹناۓ ڈاتی: یہ ہے کہ کسی چیز کی ذات وجود خارجی کے عدم کو متقاضی ہو، جیسے شریکِ باری کا امتناع ذاتی ہے۔خودشریکِ باری کامفہوم ہی اس کے عدم کو جاہتا ہے، کیوں کہ باری تعالیٰ کا کوئی شریک وسہیم نہیں ہوسکتا۔ ا۔ امتناع بالغیر: یہ ہے کہ ذات کی وجہ ہے نہیں، بلکہ غیر کی وجہ ہے وجودِ خارجی کا عدم متنع ہے، مگر عدم ضروری ہو، جیسے فلاسفہ کے خیال کے مطابق عقول عشرہ کا عدم متنع ہے، مگر ذات کے اعتبار سے بعنی علّت ِ تامہ کے اعتبار سے کمامر۔

#### عقول کا بیان

عقل: ایک جو ہر بیعنی قائم بالذات مخلوق ہے اور اپنی ذات میں اور اپنے کا موں میں ماڈہ سے مجرد ہے، بیعنی نہ تو وہ ماڈی مخلوق ہے، نہ جسم اور جسمانی چیزوں کے قبیل سے ہے، نہ اس کے کام جسم کے ساتھ تعلق قائم ہونے پر موقوف ہیں، بیعنی وہ اپنے کا موں میں بھی ماڈی آلات سے مستعنی ہے۔ ا

عقل اس تعریف کی رو سے فلاسفہ کے نز دیک ثابت ہے، متکلمین اس کا انکار کرتے ہیں اور عقل بمعنی عقلِ انسانی کا کوئی منکر نہیں۔ اور فلاسفہ کامشہور قول میہ ہے کہ عقول دس ہیں اور ارسطو بچاس عقلیں مانتا تھا۔ فلاسفہ کے نز دیک واجب تعالیٰ سے پہلی صادر ہونے والی چیز عقل اول ہے اور اس میں تین جہتیں ہیں ہیں ہیں ج

پہلی جہت اس کے فی نفسہ موجود ہونے کی ہے۔

دوسری جہت: اس کے واجب بالغیر ہونے کی ہے، یعنی اس کے لیے علّت ِ تامہ کی وجہ سے ہمیشہ وجود ضروری ہونے کی جہت ہے۔

تیسری جہت: اس کے فی نفسہ ممکن ہونے کی ہے، یعنی وہ بالذات ممکن ہے، گوغیر کی وجہ ھے اس کے لیے وجود ضروری ہو گیا ہو۔

لے اور عقل انسانی اپنے کا موں میں مادّہ کی مختاج ہوتی ہے کمامر۔

ع یہ فلاسفہ کا اس مسئلہ میں ، اقوال اربعہ میں ہے ایک قول ہے، تفصیل کے لیے دیکھیے میبذی: ص ۴۴۸ مع حاشیہ مین القصاۃ

عقل اول سے ہرایک جہت ہے ایک چیز صادر ہوئی ہے، جہت اول سے عقل بانی، جہت دوم سے فلک اعظم کا جہم صادر ہوا۔
جہت دوم سے فلک اعظم کا نفس اور جہت سوم سے فلک اعظم کا جہم صادر ہوا۔
پھراسی طرح عقل بٹانی میں بھی تین جہتیں ہیں اور ہر جہت سے ایک چیز صادر ہوئی ہے، چنانچے عقل بٹانی سے عقل بٹالث، فلک ثوابت کا جسم صادر ہوا۔ یوں بی صدور کا پیسلسلہ چلتار ہا، تا آس کہ عقل عاشر صادر ہوئی۔ فلاسفداس کو عقل فعال (بہت کا م کرنے والی) کہتے ہیں۔ بہی عقل عالم سفلی کے ہیولی میں اثر انداز ہے۔ جب افلاک کی حرکتوں، کواکب کے تعلقات اور ایکے اوضاع وہیئات کی وجہ سے استعداد بیدا ہوتی کی حرکتوں، کواکب کے تعلقات اور ایکے اوضاع وہیئات کی وجہ سے استعداد بیدا ہوتی ہے تو عناصر اور مرکبات پر عقل فعال صور نوعیہ، نفوس اور دیگر احوال کا فیضان کرتی ہے۔
عقول کے احکام سبعہ: فلا سفہ کے بزد یک عقول کے لیے درج ذیل سات احکام ہیں:

- ا۔ عقول حادث (نوپید) نہیں ہیں، کیوں کہ حدوث کے لیے ماڈہ ضروری ہے اور عقول نہ ماڈی ہیں نہ کسی چیز کی محتاج ہیں۔
- ۔ عقول کون وفساد قبول نہیں کرتیں ،اس لیے کہ کون وفساد ایک صورت کو چھوڑنے کا اور دوسری صورت کو چھوڑنے کا اور دوسری صورت کو پہننے کا نام ہے اور بیہ بات مرکبات ہی میں متصور ہے اور عقول بسیط ہیں ،اس لیے وہ کون وفساد سے بری ہیں ۔
- سے ہرعقل کی نوع اسی فرد میں منحصر ہے، یعنی ہرعقل ایک کلی ہے، مگر اس کلی کا بس ایک ہی فرد ہے، جیسے سورج کلی ہے، مگر اس کا ایک ہی فرد ہے۔
- ہے۔ عقول جامع کمالات ہیں، یعنی جس قدر کمالات ان کے لیے ممکن ہیں وہ سب دائماً ان کو بالفعل حاصل ہیں،ان کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں ہے۔
  - عقول کواپنی ذوات کاعلم ہے۔
  - ۳ عقول کلیات کا ادراک کرتی ہیں ، ای طرح ہر مجر دصرف کلیات کا ادراک کرتا ہے۔

ے۔ عقول جزئیات کا جزئیات ہونے کے اعتبار سے ادراک نہیں کرسکتیں۔اس لیے کہ جزئیات کے ادراک کے لیے آلات جسمانیہ (حواس) ضروری ہیں اور عقول کسی چیزی مختاج نہیں ہیں۔

فائدو: بعض لوگ عقل اول کے صادر اول ہونے پر ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: اُوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقُلُ قال له: اُقبل، فِاقبل، و قال له: اُدبر، فادبر ... إلخ یه استدلال بھی غلط ہے، کیوں کہ یہ استدلال اس پر بنی ہے کہ اُوَّلَ کو مضموم پڑھا جائے حالانکہ وہ منصوب ہے، علامہ ابن تیمیہ روائے یہ نے فاوی ج کہ اُوَّلَ کو مضموم پڑھا جائے حالانکہ وہ منصوب ہے، علامہ ابن تیمیہ روائے کہ خدید کے موالاں کہ یہ حدیث موضوع ہے، علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ج اس ۲۳۲ اور حدیث محمد ہونا واضح کیا ہے۔

فائدہ: فلاسفہ عقول کو واجب تعالی اور مخلوقات کے درمیان واسطہ مانتے ہیں اور ان کو بیہ توسط اس لیے ماننا پڑا ہے کہ انہوں نے ایک بدلیل اور بے سرو پاضابطہ گھڑ رکھا ہے کہ ''بہ الفاظ دیگر: ''واحد حقیقی سے واحد ہی

صادر ہوسکتا ہے' (الواحد لا یصدر عند الا الواحد) اوریہ بات مسلم ہے کہ واجب تعالیٰ بسیط میں اور واحد حقیقی بھی میں ان میں سی طرح سے بھی تکثر نہیں ہے، اس لیے ان سے صرف ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے اور وہ عقل اول ہے۔

حالان کہ فلاسفہ خودعقلِ اول میں تکثرِ اعتباری مانتے ہیں، وہ اس میں تین جہتیں مانتے ہیں اور عقلِ فعال میں تو انہوں نے بے شارجہتیں مان رکھی ہیں، حالان کہ عقول بھی بسیط ہیں اور واحد ہیں، پس واجب تعالیٰ میں بیتکثر اعتباری کیوں نہیں ہوسکتا؟ بلکہ حکما تو بیہ مانتے ہیں کہ واجب تعالیٰ عالم، عاقل، قادر اور اسی طرح کی دوسری صفات کے ساتھ متصف ہے، گوان کے نز دیک بیسب صفات واجب تعالیٰ کی عین ذات ہیں، مگر اس تو اختلاف حیثیات ضرور ماننا ہوگا، اس لیے چے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، مگر ان میں صفات کے اعتبارے تکثر ہے اور بیتکثر وحدت کو متاثر نہیں کرتا اور اسی تکثر صفاتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود کا مُنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کی تد ہیراور نظم و اجتماع فرمارہے ہیں۔

#### قدم وحدوث كابيان

قدم مصدر ہے، قدم الشبیء کے معنی ہیں: پرانا ہونا۔ اور متکلمین کے زدیک قدم کے معنی ہیں: پرانا ہونا۔ اور متکلمین کے زدیک قدم کے معنی ہیں: کم معنی ہیں: کسی شئے کے وجود ہے پہلے عدم کا نہ ہونا، بلکہ اس کا ہمیشہ ہے موجود ہونا۔ اور حدوث بھی مصدر ہے اور قدم کی نقیض ہے، اور متکلمین کے نزدیک اس کے معنی ہیں: کسی شئے کے وجود ہے پہلے عدم کا ہونا، اور متکلمین کے نزدیک نہ تو قدم کی اقسام ہیں نہ حدوث کی، اور فلا سفہ کے نزدیک دونوں کی دودوقسمیں ہیں، اور مقسم کی تعریف کے لیے ایسے کوئی عام معنی نہیں ہیں جو اس کی دونوں قسموں کو شامل ہوں، اس لیے وہ مقسم کی تعریف کے بغیر اسلے کوئی عام معنی نہیں ہیں جو اس کی دونوں قسموں کو شامل ہوں، اس لیے وہ مقسم کی تعریف کے بغیر اسلے کے بغیر اسلی کا تعریف بیان کی ہے۔

البیات کامیان ۱۳۵ فلاسفه کے نز دیک قدم کی دوشمیں ہیں: اقدم ذاتی ۲\_قدم زمانی۔

ا۔ قدم ذاتی کے معنی ہیں: کسی چیز کا اپنے وجود میں دوسری چیز کا مختاج نہ ہونا، پس قديم بالذات وه ہستی ہے جس كا وجود غير كى طرف سے نہ ہوا وراليى ہستى صرف الله تعالىٰ

٣ ـ قدم زمانی کے معنی ہیں :کسی چیز کے وجود ہے پہلے عدم کا نہ ہونا، پس قدیم بالز مان وہ ہستی ہے جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، یعنی وہ بھی بھی معدوم نہ ہو، ہمیشہ سے موجود ہو، فلاسفہ کے خیال میں عقول عشرہ اور افلاک ایسے ہی قدیم ہیں۔

حدوث کی بھی فلاسفہ کے نز دیک دونشمیں ہیں: اے حدوث ذاتی 🔭 حدوث زمانی۔ ا۔ حدوث ذاتی کے معنی ہیں: کسی چیز کا اپنے وجود میں علّت کا مختاج ہونا، مگر وہ چیز بھی بھی معدوم نہ ہو، ہمیشہ سے موجود ہو، پس حادث بالذات وہ ہستی ہے جس کا وجود غیر کی طرف ہے ہو،اور وہ چیز ہمیشہ ہے موجود ہو،ایسی چیزیں یہ ہیں:

ا يعقول عشره ٢ \_نفوس فلكيه ٣ \_ افلاك كاميولي ٣ \_ افلاك كي صورتِ جسميه ۵\_افلاک کی صورت نوعیه ۲\_عناصر کا بیولی کے عناصر کی صورت جسمیہ۔

فلاسفه کے نز دیک پیسب حادث بالذات اور قدیم بالزمان ہیں۔

٣ ـ حدوث ز مانی کے معنی ہیں :کسی چیز کے وجود سے پہلے عدم کا ہونا، یعنی اس پر ایک ایسا ز مانہ گز را ہوجس میں وہ معدوم ہو۔ پس حادث بالز مان وہ چیزیں ہیں جونیست کے بعد ہست ہوئی ہوں، یعنی پہلے وہ معدوم تھیں بعد میں موجود ہوئیں۔

متکلمین کے نزدیک سارا جہاں ای تعریف کے اعتبار سے حادث ہے اور فلاسفہ کے نز دیک حادث بالذات کےعلاوہ دنیا کی باقی چیزیں حادث بالزمان ہیں۔

نسبت کا بیان: قدیم ذاتی اور قدیم زمانی میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے، اول

خاص ہے اور ثانی عام، پس ہر قدیم ذاتی ضرور قدیم زمانی ہوگا، گر اس کا برتکس ہونا ضروری نہیں، یعنی ہرقدیم زمانی کے لیے قدیم ذاتی ہونا ضروری نہیں اور حدوثِ ذاتی اور حدوثِ زمانی میں بھی یہی نسبت ہے، گر اول عام ثانی خاص ہے، کیوں کہ نقیض میں اخص کی نقیض اعم ہوتی ہے اور اعم کی اخص۔

### علّت ومعلول كابيان

علت: وہ چیز ہے جس پرکوئی چیز موقوف ہو، بدالفاظ دیگر علّت وہ چیز ہے جس کا کسی چیز کے بائے جانے میں دخل ہو، خواہ وہ دخل صرف پائے جانے کے اعتبار ہے ہو، جیسے فاعل، شرط، ماقہ ہاورصورت کا دخل ۔ اور الین علّت کا معلول کے وجود کے لیے پہلے موجود ہونا ضروری ہے، یا دخل صرف نہ پائے جانے میں ہو، جیسے مانع کا دخل، اور الین علّت کا عدم ضروری ہے، یعنی جب وہ مانع دور ہوگا تب معلول پایا جائےگا، یا دخل وجود وعدم دونوں عدم ضروری ہے، یعنی جب وہ مانع دور ہوگا تب معلول پایا جائےگا، یا دخل وجود وعدم دونوں اعتبار ہے ہو، جیسے میعد کا دخل اور الین علّت کا موجود ہوکر معدوم ہونا ضروری ہے۔ معلقہ اور ایسی علّت کا موجود ہوکر معدوم ہونا ضروری ہے۔ معلقہ اور کے بعد عدم کسی چیز کے لیے موقوف علیہ ہو، جیسے چلنے والے می قدم ۔ جب چلنے واللے میں داخل اور ایسی ایسی ترب آگے بڑھتا ہے، اگر ہیر نہ اٹھائے تو

معلول: وہ چیز ہے جوعلّت سے صادر ہو، اور معلول اخیر وہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے لیے علّت نہ ہو، جیسے ''گذشتہ کل' ماقبل کا معلول ہے اور مابعد کی علّت ہے اور 'آج' گذشتہ کل کا معلول ہے، گر''آئیندہ کل' کے لیے علّت نہیں ہے، کیوں کہ ابھی آج ختم نہیں ہوا ہے اور بید علّت معدّہ وہ ہوتی ہے جس کے عدم بعد الوجود کو مابعد کے پائے جانے میں وخل ہو، اور 'آج' موجود ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا جو 'آئیندہ کل' پایا جائے ،اس لیے''آج' معلول اخیر ہے۔

آ گے نہیں بڑھ سکتا۔

البهیات کابیان اور علّت کی دونشمیں ہیں:علّت ِ تامہ،اور علّت ِ نا قصہ۔

ا۔ علّت تامہ: وہ علّت ہے جس کے پائے جانے پرمعلول کا پایا جانا ضروری ہو، جیسے سورج کا فکلناعلّت تامہ ہے دن کے پائے جانے کے لیے۔

۴\_علّت ناقصہ: وہ علّت ہے جس کے یائے جانے پرمعلول کا پایا جانا ضروری نہ ہو، جیسے جار پائی کے لیے لکڑی بان وغیرہ علّت ِ مادید، علّت ِ نا قصہ ہے۔

فائده: جب علَّتِ تامه يائي جائے گي تو معلول بالبداہت يايا جائے گا، جيسے سورج نكل آئے تو دن بالبداہت موجود ہوگا۔

قاعدہ: ایک چیز پر دوعلّتِ تامہ کا اجتماع ناممکن ہے، یعنی معلول واحد کے لیے دوعلّتِ تامەنبىل بوسىتىن-

پھرعلّت نا قصه کی چارفشمیں ہیں:علّت ِ فاعلی،علّت ِ مادّی،علّت ِصوری اور علّت ِ غائی۔ ا۔ علّتِ فاعلی: وہ چیز ہے جس ہےمعلول صادر ہو، جیسے بڑھئی حیار پائی کے لیے علّتِ

الے علّت ماؤی: وہ چیز ہے جس کی وجہ ہے شئے بالقوہ موجود ہو، یعنی جس چیز میں معلول کی استعداد ہووہ علّت ِ مادّی ہے، جیسے لکڑی تخت کے لیے علّت ِ مادّی ہے، کیوں کہ لکڑی میں تخت بننے کی استعداد ہے۔

س\_علت صوری: وہ چیز ہے جس معلول بالفعل حاصل ہو، یعنی جس کے پائے جاتے ہی معلول پایا جائے ،معلول کا وجود کسی دوسری چیز پرموقوف نہ رہے، جیسے تخت کی ہیئت کہ جب تخت کی صورت موجود ہوجاتی ہے تو تخت بالقوہ نہیں رہتا، بلکہ بالفعل موجود ہوجاتا ہے۔

سم علت عائى: وه چيز ہے جس كى وجہ كوئى شئے بنائى جائے، يعنى جو چيز فاعل سے

فعل کےصادر ہونے کا سبب ہو، جیسے تخت پر بیٹھنا تخت بنانے کی علّت غائی ہے۔ نوٹ: علّت ِغائی صرف ذہن میں علّت ہوتی ہے، خارج میں معاملہ برعکس ہوتا ہے، لیعنی بیٹھنے کا مقصد تو تخت بنانے سے پہلے ذہن میں ہوتا ہے اسلیے وہ علّت ہے، مگر خارج میں تخت بننے کے بعد ہی بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اسلیے تخت علّت ہے اور بیٹھنا معلول ہے۔

### تقذم وتأخر كابيان

تفترم كے معنی بیں: پہلے ہونا۔ اور تاخر كے معنی بیں: پیچھے ہونا۔ اور تقدم و تاخر كی پانچ قشمیں مشہور بیں: تقدم بالعلیت ، تقدم بالزمان ، تقدم بالطّبع ، تقدم بالوضع ، اور تقدم بالشرف۔

ا۔ نقدم بالعلیت: یہ ہے کہ متقدم متاخر کے وجود کے لیے علّت ِ تامہ ہو، جیسے طلوع مثمس کا تقدم وجود نہار پراوراس کو تقدم بالذات بھی کہتے ہیں۔

۲۔ نقدم بالزمان: بیہ ہے کہ متقدم ایسے زمانہ میں ہو کہ متاخراس میں نہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علائے آا کا نقدم حضرت عیسیٰ علائے آپر۔

س۔ تقدم بالطبع: یہ ہے کہ متاخر متقدم کامختاج ہو، مگر متقدم متاخر کے لیے علّت تامہ نہ ہو، کی متقدم اور متاخر سے ممکن ہو، مگر متاخر کے متحد متاخر کے ممکن ہو، مگر متاخر کا وجود تو بغیر متاخر کے ممکن ہو، مگر متاخر کا وجود بغیر متقدم کے ممکن نہ ہو، جیسے وضو کا نماز پر تقدم کہ وضو تو نماز کے بغیر ممکن ہے، مگر نماز وضو کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جیسے ایک کا دو پر تقدم کہ ایک تو دو کے بغیر پایا جاسکتا ہے، مگر دوایک کے بغیر نہیں بیا جاسکتا۔

سم\_ تقدم بالوضع: یہ ہے کہ متقدم کسی معین حد سے قریب ہو، جیسے مسجد کی صفوں میں مقدم اسکوکہیں گے جومحراب اورامام سے قریب ہواور تقدم بالوضع کو تقدم بالرتبہ بھی کہتے ہیں۔ ۵۔ نقدم بالشرف: یہ ہے کہ متقدم میں ایسے کمالات پائے جاتے ہوں جو متاخر میں نہ پائے جاتے ہوں، جیسے عالم کا نقدم جاہل پراور حضرت صدیق اکبر مخالفی کا نقدم حضرت فاروق مخالفی پر۔

### واحدوكثير كابيان

واحد: ایک، یگانه۔ وحدت: ایک ہونا، اکیلا پن۔ کثیر: زیادہ۔ کثرت: زیادتی۔

واحد اور کثیر میں تقابلِ تضاد ہے اور جتنی قشمیں واحد کی ہیں اتنی ہی قشمیں کثیر کی بھی ہیں۔واحد کی دونشمیں ہیں: واحدِ حقیقی اور واحدِ مجازی۔

ا۔ واحد حقیقی: وہ ہے جس کی حثیت وحدت بلالحاظ کسی دوسری چیز کے ہو۔ بہ الفاظ دیگر جس کی جہت وحدت عین ذات ہو، واحد حقیقی کی تین قشمیں ہیں: واحد جزئی (شخصی)، واحد بالاتصال اور واحد بالار تباط۔

واحد جزئی: وہ ہے جس میں نہ بالقوہ کثرت ہونہ بالفعل، جیسے ذات باری تعالیٰ۔

واحد بالاتصال: وہ ہے جس میں بالفعل کثرت نہ ہو، گر بالقوہ ہو، جیسے کوئی بھی جسم کہ اس کو واحد کہتے ہیں، کیوں کہ اس میں بالفعل کثرت نہیں ہے، گر اس میں اجزا نکالے جائیں تو نکل سکتے ہیں، اس لیے بالقوہ واحد نہیں ہے۔

واحد بالارتباط؛ وہ ہے جس میں بالفعل کثرت ہو، مگر کسی ارتباط وتعلّق کی وجہ ہے اس کو واحد کہا جاتا ہو، جیسے تخت کہ اس میں بہت ہے اجزا بالفعل ہوتے ہیں، مگر ان کو باہمی ارتباط کی وجہ ہے تخت کہا جاتا ہے، یا جیسے زید کہ وہ بالفعل اعضائے مختلفہ ہے مرکب ہے، مگر اس کو باہمی ارتباط کی وجہ ہے ایک شخص کہا جاتا ہے۔

۲\_واحد مجازی (غیرحقیق): وہ ہے جس کی حیثیت وحدت کسی دوسری چیز کے اعتبار سے

ہو، بہالفاظ دیگرجس کی جہتِ وحدت عین ذات نہ ہو، بلکہ وہ فی نفسہ چنداَ شیا ہوں جوکسی امر واحد میں مشترک ہوں اس لیے ان کو واحد کہا جاتا ہواور وہی امر واحد ان کی جہتِ وحدت کہلائے گا۔ واحدِ مجازی کی مشہور اقسام پانچ ہیں: واحد بانجنس ، واحد بالنوع ، واحد بالعرض، واحد بالموضوع اور واحد بالنسبت \_

ا۔ واحد بالجنس: وہ چند چیزیں ہیں جن کی جنس ایک ہو، جیسے انسان اور فرس حیوان ہونے میں متحد ہیں۔

۲۔ واحد بالنوع: وہ چند چیزیں ہیں جوایک نوع سے تعلّق رکھتی ہوں، جیسے زید،عمرو، بکر، انسان ہونے میں متحد ہیں۔

سے واحد بالعرض: وہ چند چیزیں ہیں جو کسی ایک صفت کے ساتھ متصف ہوں، جیسے ہاتھی دانت اور برف دونوں سفید ہونے میں متحد ہیں۔

سم ۔ واحد بالموضوع: وہ چند چیزیں ہیں جن کا موضوع ایک ہو، جیسے ضاحک اور کا تب، دونوں انسان ہونے میں متحد ہیں اور انسان دونوں کا موضوع ہے، کہا جاتا ہے: الإنسان ضاحك اور الإنسان كاتب.

۵ ـ واحد بالنسبت : وه چند چیزیں ہیں جوکسی خاص نسبت میں متحد ہوں ، جیسے روح کو بدن سے وہی نسبت ہے جو بادشاہ کو ملک کے ساتھ ہے۔

# کلی اور جزئی کا بیان

کلی: وہ عام مفہوم ہے جولابشرط شئے کے درجہ میں ہواور اس میں کثیر افراد پرصادق

لے لابشرط شے اعتبارات ثلاثہ میں ہے ایک اعتبار ہے۔ نتیوں اعتبارات یہ ہیں: اول بشرط شیح ، پیخلط وتقیید کا درجہ ہے۔ دوم لا بشرط شئے ، یہ اطلاق کا درجہ ہے۔ سوم بشرط لاشئے ، یہ تجرید کا درجہ ہے، یعنی جب کوئی مفہوم = آنے کی صلاحیت ہو، جیسے انسان ، گلاب ،سونا وغیرہ۔

جزئی: وہ کلی مفہوم ہے جس کے ساتھ تشخصاتِ خارجیہ منضم ہو گئے ہوں ،اس لیے اس میں کثیر افراد پر صادق آنے کی صلاحیت باقی نہ رہی ہو، جیسے زید اس انسان کا نام ہے جس کے ساتھ مخصوص تشخصات مل گئے ہیں۔

101

تشریح: کلی کوئی واحد بالعدد (واحد بالتخص) چیز نہیں ہے، کیوں کہ وہ مختلف الاوصاف افراد پرصادق آتی ہے۔ پس اگر وہ واحد بالعدد چیز ہوتو لازم آئے گا کہ ایک چیز ایک آن میں متضاد صفات (مثلاً سیابی ،سفیدی وغیرہ) کے ساتھ متصف ہو جو ایک امر محال ہے، بلکہ کلی ایک منه مهم عام مفہوم ہوتا ہے جو لابشر ط شئے کے درجہ میں ہونے کی وجہ ہے کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہونے کی وجہ سے کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہونے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں کثیر افراد پر صادق آنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اور جزئی ذات کے اعتبار سے وہی کلی ہوتی ہے، مگر چوں کہ اس کے ساتھ عوارض منضمہ اور جزئی ذات کے اعتبار کرلیا جاتا ہے اس لیے اس میں افراد کثیرہ پر صادق آنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی اور وہ واحد بالعدد بن جاتی ہے، یعنی مفہوم بشرط شئے کے درجہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اور وہ واحد بالعدد بن جاتی ہے، یعنی مفہوم بشرط شئے کے درجہ میں جزئی بن جاتا ہے۔

ے مطلق لیا جائے تو وہ لابشرط شئے کہلائے گا اور جب اس کے ساتھ کوئی قید لگا دی جائے تو وہ بشرط شئے کہلائے گا اور جب قید سے خالی کرلیا جائے تو وہ بشرط لاشئے کہلائے گا۔

حضرت الاستاذ مولانا محد صدیق صاحب جموی النیج طلبہ کو ایک مثال سے بیتینوں اعتبارات سمجھایا کرتے ہے کہ اگر آپ این استاذ مولانا محد صدیق صاحب جموی النیج طلبہ کو ایک مثال سے بیتینوں اعتبارات سمجھایا کرتے ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھی کی ناشتہ کی دعوت کریں اور بید ذکر نہ کریں کہ آپ ناشتہ ہیں گیا تھیا گیں گے تو وہ دعوت لا بشرط شے ہوا تو یہ دعوت بشرط شے ہاور اگر واضح کر دیں کہ ناشتہ ہیں سوجی کا حلوہ بھی ہوگا تو یہ دعوت بشرط شے ہاور اگر واضح کر دیں کہ ناشتہ ہیں سوجی کا حلوہ نہیں ہوگا تو یہ دعوت بشرط لاشے ہے۔

#### فاتمه

خاتمہ میں چندمتفرق ہاتیں ذکر کی گئی ہیں، جوفلسفہ کے طالب علم کے لیے نہایت مفید ہیں،اس لیےان کوغور سے پڑھنا چاہیے۔

# آنِ واحد میں نفس کی توجہدو چیزوں کی طرف ہوسکتی ہے؟

فلاسفہ کا ایک بے بنیاد دعویٰ ہے بھی ہے کہ'' آن واحد میں نفسِ ناطقہ کی توجہ دویا دو سے زیادہ چیزوں کی طرف ممکن نہیں ہے۔'' کیکن وہ اس دعویٰ کی کوئی قوی دلیل نہیں لاسکے ہیں، البتہ یہ نظریہ ان کی عام تصنیفات میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص صرف تصنیف اور کتاب بینی کے معاملہ پرغور کرے تو وہ اس بے حقیقت نظریہ کے تقم سے واقف ہوسکتا ہے۔

دیکھیے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو زبان سے پڑھتے بھی ہیں اور مطلب بھی ہمجھتے جاتے ہیں، بحث کی بھلائی برائی بھی خیال میں آتی رہتی ہے، مضمون پر کوئی اشکال ہوتا ہے تو وہ بھی ذہن میں آتی رہتی ہی ذہن میں آتی رہتی ہیں، غرض کئی سلسلے ایک ساتھ جاری رہتے ہیں، پڑھنا، مطلب کا سمجھنا، مضمون پر تقید کرنا اور دوسرے مصنفین کی رایوں کا موقع بہ موقع لحاظ رکھنا وغیرہ وغیرہ ۔ ای طرح تصنیف و تالیف کا بھی یہی حال ہے، البتہ یہ بات تجربات سے شیح ثابت ہوئی ہے کہ آن واحد میں نقس ناطقہ کی دویا چندا مورکی طرف کمالی توجہ نہیں ہو گئی، کیوں کہ جب کسی ایک چیز میں نظرف پوری توجہ ہوجائے گی تو دوسری چیز وں کی طرف التفات نہیں رہے گایا کم موجائے گی تو دوسری چیز وں کی طرف التفات نہیں رہے گایا کم ہوجائے گا۔

## اکثر صدورفعل ہے مانع قصورِ مادّہ ہوتا ہے

سبھی فاعل کی ذات میں ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جواس کوصدور فعل سے بازر کھتی ہیں،
مگر اکثر و بیشتر قصور خود مادہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی خود مادہ میں فاعل کا اثر قبول
سر نے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں ہوتی ، مثلاً شیر خوار بچکسی معلم کی تعلیم قبول نہیں کرتا،
تو اس میں معلم کا کوئی نقص یا اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ خود بچہ میں تعلیم قبول
سر نے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ اسی طرح اگر کسی ماہر کا تب کا لکھا ہوا پانی پر برقرار نہ
دہوات میں کا تب کا کیا قصور ہے، ساراقصور پانی کا ہے کہ اس میں بیصلاحیت ہی
نہیں ہے کہ اس برحروف قائم رہیں۔

اس مسئلہ کی ناوا تفیت کی وجہ ہے بہت سے لوگ مادہ کے بجز وقصور کی نسبت فاعل کی طرف کردیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ خدا وندِ عالم ابلیس کو اپنی حکومت سے خارج نہیں کرسکتا، حالاں کہ کسی چیز میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک خداوندی سے خارج ہوجائے، یا یہ کہنا کہ خدا وند عالم کسی شخص کو بیک وقت قائم و قاعد نہیں کرسکتے، حالاں کہ یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم ایک وقت میں قیام اور قعود دونوں باتوں کی معاصلاحیت نہیں رکھتے، یا جیسے یہ کہنا کہ خدا وند عالم اپنامشل پیدا نہیں کرسکتے، حالاں کہ یہ قصور مادہ کا ہے کہ اس میں اس بات کی صلاحیت و قابلیت ہی نہیں ہے کہ اس مادہ سے خدا وند عالم اپنی مثل پیدا کرسکیں۔

اور حقیقت ہے ہے کہ اس قتم کے سوالات دو متناقض باتوں کے جامع ہوتے ہیں، مثلاً خداوند عالم کامثل کہنا اور پھر اس کے مخلوق ہونے کا سوال کرنا، کیوں کہ جب مثل کومخلوق کہا گیا تو پھر وہ مثل کب رہا؟ اس طرح قیام کوقعود کی ضد کہنا، پھر دونوں کے اجتماع کا سوال کرنا، اس طرح تمام چیزوں کو ملک باری کہنا، پھر ملک سے خارج کرنے کا سوال کرنا اجتماع ضدین کا قائل ہونانہیں تو اور کیا ہے؟

غرض مطلق عدم قدرت بحرنہیں ہے، بلکہ اس وفت بحز ہے جب کہ مادّہ میں صلاحیت ہو اور پھر فاعل ہے بس رہ جائے ،ممتعاتِ ذاتیہ جوقد رتِ خدا وندی سے خارج ہیں اس کی وجہ یہی مادّہ کی عدم صلاحیت ہے۔

# الله تعالیٰ کو ذرّے ذرّے کاعلم ہے

فلاسفہ کا ایک مفروضہ ہے ہے کہ مجروصرف کلیات کا ادراک کرسکتا ہے، جزئیات مادّیہ و نہیں جان سکتا، ہاں! کلی طور پر جان سکتا ہے، مگر جزئی ہونے کی حیثیت ہے نہیں جان سکتا۔ اس مفروضہ کی روسے فلاسفہ کے نزدیک واجب تعالیٰ کو بھی صرف کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے حالاں کہ اللہ تعالیٰ کا ننات کے ذرّے ذرّے کو جانتے ہیں۔ ارشاد ہے: ﴿ لَا يَعْوَٰ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ فَرَّةٍ فِنِی السّموٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ ﴾ اللہ اس کے اس کے در کے اللہ وسے ہے۔ اس کے در کے کو کہا ہے۔ اس کے کہ کا کہا ہے کو گا وہ کے اللہ وہ ہے۔ اس کے کہ کا کہ کا نیات کے در ایک کو جائے ہیں۔ اس کے کہ کہ کو گا ہے کہ کہا ہے کو گا ہے کہ کہ کا نب نہیں، نیآ سانوں میں اور ندر مین ہیں۔

فلاسفہ کے پاس اپنے اس دعویٰ کو نابت کرنے کے لیے ڈھکوسلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیرت تو اس بات پر ہے کہ عقلاً بھی اور فلاسفہ کے نزد کیک بھی مجرد کی قدرت ماڈیات سے بدر جہا بڑھی ہوئی ہے، مگر جب علم کا معاملہ آتا ہے تو وہ مجردات کی شان گھٹا دیتے ہیں، انسان تو کلیات کو بھی جان سکتا ہے اور جزئیات ماڈیہ کو بھی، مگر خالق انسان صرف کلیات کو جان سکتا ہے۔ فیا للعجب!

اس مئلہ میں فلاسفہ کی دلیل یہ ہے کہ جزئیات کے علم کے لیے آلاتِ جسمانیہ، یعنی حواس ظاہرہ کی ضرورت ہے اور مجر دضرورت واحتیاج سے مبرا ہے۔ پھروہ آلاتِ جسمانیہ کے بغیر جزئیات کاعلم کیسے حاصل کرسکتا ہے؟

مگر فلاسفہ نے بینیں سوچا کہ انہوں نے احتیاج کی نفی کر کے مجردات کی شان بڑھائی ،تو

ساتھ ہی جزئیات کے علم کی نفی کر کے شان گھٹا بھی دی۔ اس کو کہتے ہیں: بَصَرُتَ شَیْئًا وَ غَابَتُ عَنْكَ أَشُیاءُ!

ایک چیز تو تو نے دیکھ لی اور بہت می چیزیں تیری نگاہ ہے او جھل ہوگئیں!

اصل بات بیہ ہے کہ بیہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ جزئیات کاعلم آلات جسمانیہ کے بغیر نہیں ہوسکتا، بلکہ جس طرح کلیات کاعلم بغیر کسی چیز کے توسط کے ہوسکتا ہے، اسی طرح جزئیاتِ ماڈ بیہ کاعلم بھی ہوسکتا ہے۔ رہی بیہ بات کہ ہم آلاتِ جسمانیہ کے تعاون کے محتاج بیں تو بیہ ہماری کمزوری کی وجہ ہے ، جیسے کمزور آئکھ والے کوعینک کی حاجت ہوتی ہے، گرتندرست آئکھ والے کواس کی ضرورت نہیں ہوتی ، اسی طرح کمزور مخلوق جزئیاتِ ماڈ بیہ کاعلم حواس ظاہرہ کے توسط کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی ، گرواجب تعالی جو قادر مطلق بیں ، کاعلم حواس ظاہرہ کے توسط کے بغیر حاصل نہیں کر سکتی ، گرواجب تعالی جو قادر مطلق بیں ، ان کو ہر چیز کاعلم بغیر کسی چیز کی مدد کے حاصل ہے ، ان کو کسی چیز کے تعاون کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ، ان کاعلم حضوری ہے ، حصولی نہیں ۔

### قانونِ ارتقا كابيان

مشائیہ کے نزدیک عالم عناصر کا مادہ اور ہیولی ایک ہے، اس لیے بعض اُ تباع مشائیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مادہ وتحولات ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مادہ وتحولات ہوئے ہیں، جسم نباتی یہ تدریج ترقی کرتے کرتے حیوان ہوگیا ہے، پھرجسم حیوانی ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے۔

ڈاروین (۱۸۰۹ء-۱۸۸۲ء) نے اپنی کتاب فی اُصل الأنواع On The Origin) میں اس نظریہ کو مدل کیا ہے، اس کی گفتگو کا حاصل ہے ہے کہ جسم کی ہر فوع خواہ وہ جماد ہو یا نبات یا حیوان بتدریج اپنی صورت بدلتی ہے اور سابقة شکل سے ترقی کرتی ہوئی موجودہ شکل تک بہنچی ہے، مثلاً سونا زمانۂ دراز کے بعداس حالت کمال کو پہنچا

ہے، پہلے وہ سیسہ تھا، پھر رانگ ہوگیا، اس کے بعد پیتل ہوا، پھر چاندی ہوا اور چاندی سے سے ترقی کر کے سونا بن گیا۔ اس طرح نباتی اور حیوانی اجسام نے قدیم ترین اشکال سے لے کر جدید ترین اشکال تک بتدرت کے ترقی کی ہے اور انسان چوں کہ کامل ترین جسم ہے اس لیے اس نے بیٹار منازل طے کیے ہیں۔ ڈاروین کا یہی نظریہ عوام میں اس طرح معروف ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا ہے۔

ڈاروین نے بیہ بھی بیان کیا ہے کہ تنازع للبقاء جمادات سے لے کر حیوانات تک میں جاری ہے اور طبیعت اسی درخت اور اسی حیوان کو باقی رکھتی ہے جواقوی ہے، اس لیے صرف ایک ہی نوع سے تمام انواع بتدریج بن گئی ہیں اور ابتدائے وجود سے آج تک بیشار نوعیں فنا ہوگئی ہیں اور اقوی اور اصلح وجود برابر ترقی کرتا رہا ہے، تا آس کہ خلقت کی آخری زنجیر تک بہنچ گیا جوانسان ہے۔

یہ نظر سے بھی تعلیماتِ اسلامی ہے ہم آ ہنگ نہیں ہے، اگر چہ حکمائے اسلام نے اس کو ہم آ ہنگ بنانے کے لیے محنت کی ہے، علامہ ابن مسکویہ، رسائل اخوان الصفا کے گم نام مصنفین، عمر خیام اور علامہ صدرالدین شیرازی نے اپنی اپنی تصنیفات میں مسئلہ ارتقا کو ذکر گیا ہے، لیکن وہ وہ ارتقانہیں ہے جس کے مدعی اُ تباع مشائیہ ہیں، حکمائے اسلام یہ کہتے ہیں کہ اجسام میں قدیم ترین اُشکال سے لے کر جدیدترین اُشکال تک بتدری ترقی ہوئی ہے، یعنی جمادات کے بعد نباتات کا وجود ہوا، پھر ان نباتات کا وجود ہوا جو مرتبہ حیوانی سے قریب ترہیں، پھر حیوانات کا وجود ہوا اور ان حیوانات کا وجود ہوا جن کو انسان کے ساتھ اقوال وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجوب کے باعتبار کے ساتھ اقوال وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجوب کی باعتبار کے ساتھ اقوال وافعال میں مشابہت ہے، پھر انسان کا وجود ہوا جوجوب کے بوانی کا باعتبار کمال کے انتہائی مرتبہ ہے۔

حکمائے اسلام کی بیہ بات توضیح ہوسکتی ہے، گریہ بات مشّائیہ کی بات سے بالکل مختلف ہے، مشّائیہ قانونِ ارتقا کے قائل ہیں اور بیارتقانہیں ہے بلکہ تخلیقِ عالم میں تدریج ہے۔ اورنظریۂ ارتقا اس لیے غلط ہے کہ انسان کے موجود ہونے کے بعد مشّائیہ کو بھی قانونِ ارتقا کاممل درآ مدختم کردینا پڑا ہے اور قانونِ توارث کو جاری کرنا پڑا ہے، یعنی اب انسان سے انسان کا بچہ ہی پیدا ہوگا، آگے ترتی نہیں ہوگی۔ جب ایسا ہے تو حیوانات اور نباتات کی جملہ انواع میں قانونِ توارث کوشروع ہی ہے کیوں نہ تسلیم کرلیا جائے؟
اور بیکہنا کہ انسان کی عقلی قابلیت میں اب بھی قانون ارتقا جاری ہے، ارتقا کے مفہوم سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیوں کہ ارتقا کے معنی ہیں: ایک نوع کا دوسری نوع میں بدل جانا اور عقلی ترقی ہے ایسی تبدیلی نہیں ہوتی۔ افریقہ کا وشش، اور متمدن دنیا کا فلاسفر، دونوں انسان ہیں، ان کی نوع نہیں بدل۔

## آ وا گون باطل نظریہ ہے

روح جسم سے جدا ہونے کے بعد کہاں اور کس حالت میں رہتی ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے کہ روح قبر کے اردگر دمنڈ لا یا کرتی ہے۔ دوسرا گروہ خیال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بحالت سرائیمگی فضائے بسیط میں إدھر بھٹلی پھرتی ہے۔ ابن رشد کا مسلک سے ہے کہ روح کل میں جذب ہوجاتی ہے اور جس سمندر کا بیقطرہ تھاای میں مل جاتا ہے۔ مشکلمین کا خیال سے ہے کہ موت کے بعد روح عالم مثال میں رہتی ہے اور جولوگ تناسخ (آواگون) کے قائل ہیں ان کا عقیدہ سے کہ نجات تک پہنچنے میں روح کو پچھ مدت لگتی ہے اور اس اثنا میں اس عالم میں جزاوس اے کے طور پر اپنا قالب بدلتی رہتی ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کی روح کسی ایسے جسم میں منتقل ہوجاتی ہے جو اس کے گزشتہ اعمال کے مناسب ہوتا ہے۔

تناسخ کا نظریہ بھی قدیم نظریہ ہے، فیثاغورث جو سیح علی سے تقریباً ۱۰۰ سال پہلے گزرا ہے اس نظریہ کا قائل تھا۔الموسوعة العربیة المیسرة: ج۲،ص۱۳۳۲ میں ہے: کان یؤ من بتناسنج الأدواح اور ہندو مذہب کی تو بنیاد ہی اس عقیدہ پر ہے۔ لیکن میمض بے بنیاد نظریہ ہے، کیوں کہ جزا و سزا کے طور پر روح کا مختلف قالب بدلنا اس وقت متصور ہوسکتا ہے جب ہرانسان کو بیمعلوم ہو کہ وہ پہلے کس قالب میں تھا اوراس نے کیا کیا کام کیے تتھاور جب بیمعلوم نہیں تو تعجب ہے کہ بیکس قتم کی جزاوسزا ہے؟ وہ جزاوسزاہی کیا ہوئی جواس کواپنے کیے کی خبر بھی نہ ہو!

اوراس کی دلیل عقلی یہ ہے کہ رونی انسانی کوکلیات کاعلم آلاتِ جسمانی کے توسط کے بغیر ہوتا ہے، پس جسم کے بدل جانے سے جزئیات کاعلم اگر جاتا رہے تو کلیات کاعلم باقی رہنا چاہیے جو روح انسانی کو بذاتہا حاصل ہے اور جب بیصورت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تناسخ ایک بے بنیاد بات ہے۔

اور قائلین تناسخ کی دلیل اوراس کی مدلل و مفصّل تر دید حضرت نا نوتوی <del>ڈیلٹن ڈ</del>ونے'' تقریر دلیذیر'' میں کی ہے، وہاں ملاحظہ فر مائیس۔

## كياعالم ازلى ابدى ہے؟

بعض مقائیہ عالم کوقد یم اوراز کی مانے تھے اورابدی بھی۔ بعد کے فلاسفہ میں اس نظریہ کو قبول عام حاصل ہوگیا، حالاں کہ ان کے بڑے ان دونوں باتوں کے قائل نہیں تھے۔ ارسطو سے ایک دہریے نے سوال کیا کہ جب خالق عالم از کی ہے تو عالم کو بھی از کی ہونا چاہیے، کیوں کہ علّت تامہ سے معلول کا تخلف نہیں ہوسکتا؟ ارسطونے جواب دیا کہ از سالے کہتے ہیں جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے موجود ہواور یہ طے ہے کہ عالم کواللہ نے پیدا کیا ہے اور جب فاعل سے فعل صادر ہواور پھر بھی ذات فاعل سے متاخر ہوا تو وہ حادث بھی ہوا۔ دہریہ نے کہ عالم کواللہ کے پارے اور جب فعل ذات فاعل سے متاخر ہوا تو وہ حادث بھی ہوا۔ دہریہ نے کہ سے متاخر ہوا تو وہ حادث بھی اس عالم فانی کونیست کر کے عالم جاودانی پیدا کرے گا۔ اس عالم فانی کونیست کر کے عالم جاودانی پیدا کرے گا۔ ا

لے رموز حکمت بس ۱۱ ۳۱ وضاحت کے ساتھ۔

اس مقصد کو پہنچ جائے گا جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے تو وہ ساکن ہوکر فنا ہوجائے گا۔ اور جو چیز قدیم از بی ہووہ فنانہیں ہوسکتی ،معلوم ہوا کہ بیہ سیسی عالم کواز لی ابدی نہیں مانتا تھا۔
مگر بعد کے فلاسفہ یا نیم حکما عالم کوقدیم ماننے گئے اور ان کواس ورطہ (سخت کیچڑ) میں ہولی نے پھنسایا۔ وہ مادّ ہ عالم کوقدیم ماننے گئے، کیوں کہ مادّے میں تمام مادّیات کی استعداد ہوتی ہے، لہٰذااگر مادّ ہُ عالم بھی حادث ہوتو مادہ کی استعداد کسی دوسرے مادہ میں قائم ہوگی ، یعنی مادہ کی استعداد کسی قائم ہوگی ، یعنی مادہ کے لیے مادہ ماننا پڑے گا۔ اور اس دوسرے مادہ کی استعداد کسی تیسرے مادہ کی استعداد کسی تیسرے مادہ میں قائم ہوگی ، اس طرح غیر متناہی مادّے مانے پڑیں گا اور اسلسل لازم تیسرے مادہ میں قائم ہوگی ، اس طرح غیر متناہی مادّے ماننے پڑیں گا اور اسلسل لازم تیسرے مادہ میں قائم ہوگی ، اس طرح غیر متناہی مادّے ماننے پڑیں گا اور اسلسل لازم تیسرے مادہ میں قائم ہوگی ، اس طرح غیر متناہی مادّے ماننے پڑیں گا اور اسلسل لازم تیس کے اور اسلسل لازم

حالاں کہ ماڈیات تو اپنے وجود میں ماڈہ کی مختاج ہوتی ہیں، مگرخود ماڈہ چوں کہ کوئی ماڈی چیز نہیں ہے اس لیے اس کو ماڈہ کی احتیاج نہیں ہے، ماڈہ نے محض اپنی امکان ذاتی کی صفت سے جناب باری سے فیض وجود کو قبول کیا ہے۔

سوال: شئے سے شئے موجود ہوتی ہے، پھر ما قرہ عدم محض سے کیونکر موجود ہوگیا؟ جواب: اپنے کلام میں غور کرو، جب ہم تکلم کرتے ہیں تو کلام کا وجود ہوتا ہے، حالاں کہ کلام پہلے محض معدوم تھا۔

سوال: ہمار اکلام ہماری صور ذہنیہ کا تفصیلی وجود ہے، کیوں کہ انسان زبان سے انہیں چیز وں کوکلام کی صورت میں پیش کرتا ہے جواس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ جواب: اسی طرح تمام ممکنات جناب باری کے علم از لی میں موجود ہیں، وہ ان کو حسب ارادہ ومشیت بیدا کرتے ہیں۔

سوال: جب مادّه اپنی امکانِ ذاتی کی صفت سے پیدا ہوا تھا تو اس امکانِ ذاتی کامحل کیا تھا؟ جواب: امکانِ ذاتی نام ہے وجود قبول کرنے سے انکار نہ کرنے کا، لہذا یہ ایک سلبی چیز

لے رموز حکمت: ص ۳۱۱ وضاحت کے ساتھ ۔

ہے،اس کوکل کی کوئی احتیاج نہیں محل کی حاجت امکانِ استعدادی کو ہوتی ہے، کیوں کہ وہ ایک وجودی صفت ہے،اس لیے وہ محل کی مختاج ہے(امکانِ استعدادی نام ہے بالفعل موجود ہونے کا)۔

سوال: حدوث عالم کی کیا دلیل ہے؟

جواب بیام متحقق ہے کہ تمام ممکنات خدا وندِ عالم کی پیدا کردہ ہیں، یعنی اس کے افعال میں اور جناب باری فاعل بالارادہ ہیں اور ہر فعل ارادی کا ذات فاعل سے متاخر ہونا ضروری ہے، اوراسی تاخر کا نام حدوث ہے۔

سوال جحدوث کا حدوثِ زمانی ہونا کیا ضروری ہے، حدوثِ ذاتی کیوں نہیں ہوسکتا؟
جواب: ذاتی زمانی کی بحث چھوڑئے، ازل میں زمانہ کہاں تھا؟ صرف تقدم و تاخر میں غور
کیجیے۔ معمول کے لیے عامل ہے اور مفعول کے لیے فاعل سے اور مخلوق کے لیے خالق
سے چیچے ہونا ضروری ہے، جب کہ عامل، فاعل، اور خالق بالارادہ عمل کریں، کیوں کہ
اس صورت میں معمول، مفعول اور مخلوق اثر پذیر ہوں گے اور اثر پذیری کے لیے مؤثر
سے چیچے ہونا ایک بدیمی امر ہے۔

# معادِجسمانی برحق ہے

جس طرح الله کالفین انسانی فطرت میں داخل ہے اس طرح معاد (نئی زندگی) کی طرف بھی انسان کاطبعی میلان ہے، گر آئندہ زیست کے بارے میں لوگوں کے عقیدے مختلف ہیں۔ فلاسفہ کامشہور عقیدہ یہ ہے کہ آئندہ زیست جسمانی پیکر میں نہ ہوگی، بلکہ ارواح مجرد ہونے کی حالت میں قائم رہیں گی اور خدا ہے قریب و بعید ہونے کے اعتبار سے ان کی ترقی اور تنزلی کاظہور ہوگا، یعنی نشاتِ ثانیہ (معاد) اور لذت والم روحانی ہوگا، جسمانی نہیں، میبذی کے خاتمہ میں جو ہدایات ستہ ہیں ان کا ماحصل یہی ہے۔

فلاسفہ کا بیہ خیال بھی باطل ہے۔ سیجے بات بیہ ہے کہ انسان چوں کہ روح اور جسم کے مجموعہ کانام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ زیست میں بھی اس جسم کو دخل ہو۔ لہذا ہر جسم کے اجزائے اصلیہ باوجود تغیّراتِ زمانہ محفوظ رہیں گے۔ جب خداوند عالم کو منظور ہوگا تو انہیں اجزائے اصلیہ باوجود تغیّراتِ خانیہ ہوگی، تا کہ اس سے اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ صورت وشکل، خدوخال اگر چہوہ نہ ہوں گے، مگر اجزائے اصلیہ ہر جسم کے وہی ہوں گے جن سے وہ پہلی بار عالم وجود میں آیا تھا، اور اس کا نام معادِ جسمانی ہے اور وہی برخت ہے۔

فلاسفہ کے پاس معادِ جسمانی کے بطلان کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ وسوسہ ہے کہ معدوم کا اعادہ محال ہے، حالال کہ بیر قاعدہ ممکنات کی حد تک تو درست ہے، مگر خالق کا سُنات جو قادرِ مطلق ہستی ہے، جب پہلی بار نیست سے ہست کر سکتا ہے تو دوسری بار ایسا کرنے سے وہ کیوں عاجز ہوگیا؟ إِنْ هلذَا إِلَّا سَفُسَطَةً! بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

### ﴿ مَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ ﴾ لَ

ان لوگوں نے جیسا کہ اللہ کا مرتبہ پہچانا چاہیے تھانہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے سب پر غالب ہیں۔

علاوہ ازیں یہاں اعادۂ معدوم کا سوال ہی کہاں ہے؟ موت کے بعدروح بحالہ باقی ہے، جسم کے اجزائے اصلیہ بھی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں، پھر تزکیب نو (Re-Construction) کرکے روح کا اس میں اعادہ (Reverse) کرنا کیوں محال ہوگیا؟ بلکہ یہ بات تو ابتدائے آفرینش ہے بھی آسان ہے۔

### ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدُو أُ الْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهُوَنُ عَلَيْهِ ﴾ ٢

وہی اوّل بارپیدا کرتا ہے، پھروہی دوبارہ پیدا کرے گا،اور بیاس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔

#### موت وحیات کا بیان

روح کا بالذات تعلق نسمہ ہے ہے، یعنی اس بخاری جسم ہے ہو قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک روح کا بدن کے ساتھ تعلق رہتا ہے، تمام اعضائے بدنیہ میں اس کا ایک خاص اثر قائم ہوتا ہے، اسی اثر کوزندگی اور حیات کہتے ہیں اور جب بدن انسانی میں اعتدال مزاج باتی نہیں رہتا، اس پر رطوبت غربی غالب آجاتی ہے تو تمام قوی جسمانیہ ایک ایک کر کے مل سے جواب دے دیتے ہیں، اس وقت روح کا تعلق بدن سے منقطع ایک ایک کر کے مل سے جواب دے دیتے ہیں، اس وقت روح کا تعلق بدن سے منقطع ہوجا تا ہے، یہ موت غیر ہوی کی وجہ ہے موت طبیعی ہے۔ اور بھی اسباب عارضہ (قتل وغیرہ) کی وجہ ہے موت طبیعی کے وقت سے پہلے یہ تعلق منقطع ہوجا تا ہے، اس کا نام موت غیر طبیعی ہے۔ اور جس طرح رحم مادر میں بدن تیار ہونے کے بعد، اور قلب میں خلاصۂ اخلاط سے نسمہ اور جس طرح رحم مادر میں بدن تیار ہونے کے بعد، اور قلب میں خلاصۂ اخلاط سے نسمہ پیدا ہونے کے بعد، اس کے ساتھ نفسِ ناطقہ (روح ربانی) کا تعلق جوڑ دیا جا تا ہے اور اس کا نام حیات و دنوی ہے، اسی طرح قیامت کے دن جب دوبارہ بدن تیار ہوجائے گا جس کا موت کے وقت تعلق منقطع ہوگیا تھا اور اس کا نام نشات ثانیہ اور حیات اُخروی ہے۔

سوال: موت کے وقت روح کا بدن سے بالکلیہ تعلّق منقطع ہوجا تا ہے یا پچھ نہ پچھ تعلّق باقی رہتاہے؟

جواب: فی الجملة تعلّق باقی رہتا ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ قیامت کے دن جب تمام ابدان ایک ساتھ تیار ہوں گے اور ارواح ان کے متعقر سے اڑائی جا ئیں گی تو ہر روح اپنے جسم میں دوسر ہے جسم میں نہیں گھس جائے گی۔ بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ روح اپنے جسم کو بہجانتی ہے اور بہجاننا بقائے تعلّق کے بغیر ممکن نہیں۔
دلیل ہے کہ روح اپنے جسم کو بہجانتی ہے اور بہجاننا بقائے تعلّق کے بغیر ممکن نہیں۔

سوال: في الجملة تعلّق تس طرح باقى رہتا ہے؟

جواب: اسکی کیفیت تو معلوم نہیں ، البتہ اسکی مثال ٹیلی فون کا آلہ ہے کہ لاکھوں نمبروں ہے اس کا تعلق قائم ہے اور جونسا نمبر آپ ڈائل کریں گے فوراً اسی نمبر پڑھنٹی ہجے گی ، اسی طرح ارواح کاان کےمتعقر میں رہتے ہوئے اپنے اپنے اجسام کیساتھ تعلّق قائم ہے۔ سوال: روح کب نیست سے ہست ہوئی اور بدن کب،اور دونوں کا تعلّق کب جڑا؟ جواب: تمام ارواح عہدِ الست میں پیدا کی گئی ہیں ، پھران کومعرفت ربانی کا درس<sup>لہ</sup> دینے کے بعد عالم ارواح میں ایک خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے، جبیبا کہ حدیث سیجے میں آیا ہے کہ اَلْأَرُوا حُ جُنُورٌ مُّ جَنَّدَةٌ إلخ. پھر جب رحم مادر میں بدن تیار ہوتا ہے تو عالم ارواح سے روح لا کراس بدن میں ڈال دی جاتی ہے کی پھرموت کے وقت بدن سے فی الجملة تعلق منقطع ہو کرروح اینے مشتقر میں چلی جاتی ہے، کیوں کہ وہ عالم بالا کی چیز ہے اور بدن زمین میں لوٹا دیا جاتا ہے، کیوں کہ وہ زمینی اجزا سے تیار ہوا تھا۔ پھر قیامت کے دن سابقہ اجزاہی ہے دوبارہ جسم تیار کر کے اس میں روح کولوٹا دیا جائے گا۔ پھر حساب کتاب ہوکر روح وجسم کا مجموعہ عالم بالا کی طرف منتقل کردیا جائے گا،جنتی جنّت میں اورجہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گےاور وہاں سدا زندہ رہیں گے۔ اللَّهم! وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيراً من الأولى،

اللهم! وقفنا لما تحب وترضى، واجعل احرننا حيرا من الاولى، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. تمّ الكتاب والحمد لله رب العالمين!

لے یہ ضمون بھی حدیث میں آیا ہے جو حضرت ابی کی ہے اور مشکوۃ شریف باب الایمان بالقدر کے آخر میں آئی ہے۔

کے حدیث میں ثُمَّ یُنفَخُ فِیْهِ الروحُ آیا ہے، ثُمَّ یُخُلَقُ فِیْهِ الرُّوحُ نہیں فرمایا گیا ہے۔

سلے قیامت کے دن بدن دوبارہ کس طرح ہے گا؟ اس کی تفصیلی کیفیت معلوم نہیں، حدیث میں بس اتنی بات آئی ہے

کہ اللہ تعالی عرش کے نیچے سے بارش برسائیں گے جس سے جسم زمین سے اُگ آئیں گے۔ یہ حدیثیں نہایۃ،

البدایہ والنّہا ہے میں مذکور ہیں۔

#### المطبوعة ملونة مجلدة

الموطأ للإمام محمد (مجلدين) الصحيح لمسلم (٧مجلدات) مشكاة المصابيح (٤مجلدات) الهداية (٨مجلدات) تفسير البيضاوي التبيان في علوم القرآن تيسير مصطلح الحديث شرح العقائد المسند للإمام الأعظم تفسير الجلالين (٣مجلدات) مختصر المعاني (مجلدين) الحسامي نور الأنوار (مجلدين) الهدية السعيدية كنز الدقائق (٣مجلدات) القطبي أصول الشاشي نفحة العرب مختصر القدوري شرح التهذيب نور الإيضاح تعريب علم الصيغه البلاغة الواضحة

للونة كرتون مقوي

السراجي شرح عقود رسم المفتي الفوز الكبير متن العقيدة الطحاوية تلخيص المفتاح المرقاة دروس البلاغة زاد الطالبين الكافية عوامل النحو تعليم المتعلم هداية النحو مبادئ الأصول إيساغوجي مبادئ الفلسفة شرح مائة عامل متن الكافي مع مختصر الشافي هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين)

#### سنطبع قريبا بعون الله تعالى ملونة مجلدة/ كرتون مقوي

الموطأ للإمام مالك الجامع للترمذي ديوان المتنيي ديوان الحماسة المعلقات السبع التوضيح والتلويح المقامات الحريرية شرح الجامي

Books in English

| Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)    | Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)      |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) | Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding) |
| Al-Hizbul Azam (Small) C Cover)    | Secret of Salah                     |
| Other Languages                    |                                     |
| Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. B  | inding) Fazail-e-Aamal (German)     |

To be published Shortly Insha Allah

Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

طبع شده رنگین مجلد تفسيرعثماني حصنحصين خطبات الاحكام كجمعات العام تعليم الاسلام ( مكتل) خصائل نبوی شرح شائل ترندی الحزب الاعظم (مينے كى رتيب پر) الحزب الاعظم ( بفتے کی ترتیب پر ) بہثتی زیور(تین هے) لسان القرآن (اول، دوم، سوم) رنگین کارڈ کور حيات المسلمين

آ داب المعاشرت زاوالسعيد روضة الاوب فضائل حج معين الفليفه خيرالاصول في حديث الرسول معين الاصول تيسير المنطق فوائدمكيه بہثتی گوہر علم النحو جمال القرآن تشهيل المبتدي تعليم العقائد سيرالصحابيات يندنامه

تعليم الدين جزاءالاعمال الحجامه (پچچپالگانا) (جدیدایڈیش) الحزب الأعظم (مينے کی زحیب پر) (جیبی) الحزب الأعظم ( پنج كي ڙيب پر) ( بيبي ) مفتاح لسان القرآن (ادل، دوم، سوم) عر بي زبان كا آسان قاعده فارى زبان كا آسان قاعده تاریخ اسلام علم الصرف (اولين، آخرين) عر بي صفوة المصادر جوامع الكلم مع چبل ادعيه مسنونه عربي كامعلم (اوّل، دوم، سوم)

كارڈ كور/مجلد اكرامسلم منتخب احاديث مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم) فضائل اعمال

نامى

63

آ سان أصول فقه

معلّم الحجاج عربي كامعلّم (چهارم) صرف میر تيسير الإبواب